



### اننشاب

ان تمام مجاہدین ختم نبوت کے نام، جنہوں نے اپنی تعلیم و تدریس، تحریک و تنظیم، زبان وقلم اور جان و مال کے ساتھ ہر دور کے جھوٹے مدعیان نبوت کا تعاقب و رَ دکر کے انہیں کیفر کر دار تک پہنچایا۔ اور ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے قیامت تک کے لئے اپنی

لاز وال کاوشوں اوانتھک محنتوں کے زرشکل نقوش راہ جھوڑے۔

مثلأ

سپدسالار مجاہدین ختم نبوت، امام الصحابہ، تا جدار صدق وصفا حضرت سید نا ابو بکر صدیق و گالگاؤؤ امام الجسنت مجدد دین وملت اعلی حضرت امام احمد رضا خال فاضل بریلوی ترشیقیة فائح مرزائیت، سیف ختم نبوت، عالم ربانی حضرت بیر سید مهر علی شاہ صاحب گولؤوی ترشیقیة امام انقلاب، سفیر اسلام، قائد تحریک ختم نبوت، عالم حقانی امام انقلام امام احمد نورانی صدیقی ترشیقیة

محافظ حتم رسالت، قاطع مرزائيت،معمارمجابدين حتم نبوت، اجمل العلماء سند الفضلاء، هبيد ختم نبوت سيدي ومولا في واستاذي حضرت علامه صاحبزاده

پیرسید محمد اجمل گیلانی نقشبندی قادری و خالد تا اکبرآمادولی میانی شریف (گوجرانواله)

# منابع فيض وكرم

قطب الاقطاب، آفتاب نشنبندیت، غوث زمال، حضور قبلهٔ عالم (راقم کے دادا مرشد)

حضرت پیرسید فیض محمد شاہ صاحب
المعروف پیر قندهاری عیلیہ
المعروف پیر قندهاری عیلیہ
الاسم گ ب فیض آباد شریف تا ندلیا نوالہ فیصل آباد
اور
عاجی الحرمین، غریب نواز، نقش قند ہاری
حضرت پیرسید حسین علی شاہ صاحب قند ہاری عیلیہ
دیش سیرسید حسین علی شاہ صاحب قند ہاری عیلیہ
الاسم گ ب فیض آباد شریف تا ندلیا نوالہ فیصل آباد

اور سیدی ومرشدی،امین و قاسم فیف قند ہاری حضرت پیرسیدا کبرعلی شاہ صاحب گیلانی مدخللہ (کوتلی میانی شریف ضلع شیخو پورہ)

نقريظ

محقق العصر، ادیب ملت، مصنف کتب کثیره، جامع المعقول والمنقول صاحب" ضرب حیدری" شیخ الحدیث پیرسائیس غلام رسول قاسمی صاحب زیدشرفه بشیر کالونی سرگودها

> ٱلْحَمْدُ يِلْهُ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُر عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَآهُلِ بَيْتِهِ وَاصْحِبِهِ اَجْمَعِيْنَ... اَمَّا بَعَن

الله كرتم جل شانہ نے اپنی خاص حكمت ومصلحت كے مطابق سلسله انبياء عليه كواپنے محبوب حضرت محمد مصطفی سل الله انبياء عليه كواپنے محبوب حضرت محمد مصطفی سل الله الله كريم سل الله الله كار محمد مصطفی سل محقیقت پر قرآن كی كثیر التعداد آیات اور نبی كريم سل الله الله كار محتوات

احادیث وارد ہیں اوراس پرتمام صحابہ وجمیع امت کا اجماع چلا آرہاہے۔

دین کے قطعیات و محکمات کے خلاف ہر زمانے میں توجیہات، تاویلات اور ہمرا کچیری کے ذریعہ رخنہ ڈالنے کی کوششیں ہوتی رہیں۔گر

امت کے ذمہ داران ہر زمانے میں ان فتنول کے خلاف سر بکفن ہو کر میدان میں اترتے رہے۔ مرزا قادیانی سے پہلے بھی متعدد لوگوں نے نبوت

سیدان ین امرے رہے۔ سرا افادیاں سے چیے مصطور تو وال سے ہوت کے دعوے کئے اور خود کو سی و مہدی قرار دیا۔ ان کے دلائل بھی وہی تھے جو

مرزا قادیانی کے دلائل ہیں۔ جیسے بہاءاللہ اور حمی علی باب وغیرہ۔ نید کی علی میں

قادیانی عوام کی بلا جانے کے علمی طور پر مرزا صاحب نے کہاں کہاں سے مواد چوری کیا اور ان کے دعاوی کی بنیاد کتنے ہی

دوسرے جھوٹوں کی جھوٹی نبوت کو پروان چڑھارہی ہے۔ چلواگر پہلے نہیں تو اسسی میزور اور سے کہ اور میزاد اور سے کا زائل مکی شنز میں میزاد

اب سہی۔مرزاصاحب کے بعد مرزاصاحب ہی کے دلائل کی روشنی میں مرزا

جن كى سارى زندگى عشق رسول ساين اليني، مسلك حق البسنت وجماعت کی خدمت، ختم بنوت کی پاسانی اور ملک وملت کے درد سے استعارہ تھی۔ جنہوں نے بوری عرق ریزی اور جہد مسلسل سے بیغام ختم نبوت گلی گلی، قریہ قربہ، نگرنگر، شہر شہر بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں پہنچا کر بیشتر راہ راست سے بھلے ہوؤں کو صراط متقیم پر گامزن کردیا۔ جن کے دلکش انداز تبلیغ سے متاثر ہوکر لا تعداد مرزائی قادیانی مرزاغلام قادیانی پرلعنت جھیج كر، محدعر في ساليفاليد لله ك سيح غلام بن كئے -جن كاعمر بھرايك ہى نعرہ متانه رہا كە' دختم نبوت كى حفاظت كيلئے میں خون کا آخری قطرہ تک بہا دینا بھی سعادت سمجھتا ہوں۔'' جن کی ذات ستودہ صفات بہک وقت فیض غوث اعظم، غیرت فاضل بریلوی حمیت پیر گولژوی، دانش نورانی، عزیمت نیازی اور فکر قائدوا قبال کےحسین رنگوں کا مرقع تھی۔ جن کے فیض یافتہ علاء اور تیار کردہ کار کنان آپ کے دیئے گئے پلیٹ فارم'' تحریک فدایان ختم نبوت'' پر بورے اخلاص اور استقلال کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں عقیدہ ختم نبوت کا پر چار کررہے ہیں۔ راقم

پیت فادم سریف خدایان م بوت پد پورے اما ال اور استفلال کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں عقیدہ ختم نبوت کا پر چار کررہے ہیں۔ راقم بھی آپ کے خاد میں میں سے ادنی ساطالبعلم ہے جس کی یہ تصنیف آپ ہی کی نگاہ فیض کا نتیجہ ہے۔ بلکہ حقیقت تو ہے!!!!

شع نظر، خیال کے انجم جگر کے داغ جتنے چراغ ہیں سب تیری محفل سے آئے ہیں

فيضى

تقريظ جميل شابين ختم نبوت، استاذ العلماء حضرت علامه صاحبزاده پيرسيد محمد واجد كيلاني شاه صاحب مدظله العالى - حانشين شهيد ختم نبوت، امير تحريك فدايان ختم نبوت باكتان، سابق ناظم اعلى تنظيم المدارس المستّن ياكتان، چيف آرگنائزر ما منامه لا نبي بعدي، ناظم اعلى حامعها كبريه فيض العلوم اكبرآ بادشريف نز دكونگي مياني ( گوجرانواله ) الحمديلة ومنشى الخلق من عدمر ثمر الصلوة على المختار في القدم مولاى صَل وَسَلِّمُ دامماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم فاضَّل جليل، عالم نبيل حضرت علامه مولانا ابو السعيد سجاد على فيضَّى صاحب کی شاہ کارتصنیف عظیم صخیم کتاب "الهیر کاذباں مرزائے قادیان" کا مطالعه کیا۔ الحمدللہ اس کی غیر معمولی افادیت اور جامعیت (علمی مواد اور ا نداز اسلوب) موصوف کی غایت درجه کی محنت اورکگن کاثمرہ ہے۔ فی زمانیہ مسئلہ بیہ ہے کہ عام تو عام بلکہ خاص (عوام ادر علاء) بھی' محقیرہُ ختم نبوت'' کے مطالعہ سے عاری نظر آتے ہیں۔علماء کا مطالعہ مواد اس عظیم موضوع پر بہت کم ہے تو علامہ موصوف نے اس کتاب کی صورت میں نسخهٔ کیمیا مہیا فرما دیا ہے۔ ابواب کی ترتیب اور پیش کردہ مواد میں جہال موصوف کی علمی جھلک نمایاں ہے اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ ساتھ اللہ کے ساتھ انتہا درجہ کی گہری روحانی وابتنگی پر بھی دال ہے۔ کیونکہ محترم بڑے بھائی جان علیہ رحمة الرحمان (پيرسيد محمد اجمل گيلاني عشيه اکثر فرمايا كرتے تھے كه دين کی خدمت متعدد نہج امور سے کی جاسکتی ہے تو ان سب میں سے خاص اور اہم عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے تو گویا ادنیٰ کام کرنے والا بھی دین کا ساہی ہے اورسب سے اعلی بھی ، ارفع کام کرنے والے کامقام ومرتبہای قدر عظیم

صاحب کے کئی پیرو کارمسیحت و نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ حال ہی میں ناصر احد سلطانی نام کے ایک شخص نے اسلام آباد میں بالکل مرزاجی کی طرح ظلی اور بروزی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور تمام قادیانیوں کو اپنی نبوت تسلیم کرنے کے لئے وعوت دی ہے۔ بصورت دیگر مرزا قادیانی کی طرح بڑے اعتماد کے ساتھ تناہی و بریادی کی دھمکیاں لگائی ہیں۔ ان حالات میں ہماری طرف سے قاد بانی لوگوں کومخلصانہ دعوت فکر کی پیش کش ہے۔ ذراسو چئے! اگر مرزا صاحب سیح ہیں تو پھر پیخف کیوں کر جھوٹا ہے اور اگر بیرجھوٹا ہے تو پھر مرزا صاحب کیوں کر سیے ہیں جب کہ دلائل اور دعاوی دونوں کے پاس ایک جیسے ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ مرزا کی تردید قرآن وسنت کی روثنی میں ہویااس کے اپنے بیانات، ِ لغویات اور تضاد بیانیوں کی روشی میں ہو ہر جہت سے علاء نے اس کا توڑ کیا ہے۔ زیرنظر کتاب بھی مرزا قادیانی کے اکاذیب، گالیوں اور تضادات وغیرہ کی روشنی میں مرتب کی گئی ہے۔جس میں حضرت علامہ سجادعلی صاحب فیضی دامت برکاتهم العاليد نے نہايت محنت سے عبرك ناك مواد جمع فرمايا ہے۔فقير نے اس کتاب کے متعدد مقامات کامطالعہ کیا ہے اور کتاب کو نہایت کارآ مد کاوش کے طور پریسند کیا ہے۔ الله كريم جل شانه مصنف زيدمجد ہم كى اس عظيم سعى كوقبول فرمائے اور دین متین کی اخلاص کے ساتھ مزید خدمت کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین وصلى الله تعالى على حبيبه الكريم وعلى آله واصابهاجمعين فقط الفقيم

غلام رسول القاسمي

تقريظ جميل فارتح رافضيت و خارجيت، شير البسنت، محن ملت، مناظر اسلام، حضرت العلام والفها معزت مآب محمد غلام مصطفیٰ نوری صاحب زیده مجدهٔ ۔ خطيب مركزي حامع مسجد شرقيه غله منڈي ساہيوال بشمِرالله الرَّحٰن الرَّحِيْمِر وَالصَّلوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَريْمِ مُحَمَّد وَّالِهُ وَاهْلَ بَيْتِهُ وَأَصْلِبُهُ أَجْمَعِيْنَ... أَمَّا بَعَد فاضل جليل عالم نبيل محقق العصر، رئيس المدرسين تثمس العلماءمنا ظر اسلام فاتح مجديت محافظ مسلك اعلى حضرت، ترجمان المسنّت عالم المحل، فاضل اجل علامه مولانا ابوسعيد سجادعلي فيضّي صاحب زيد مجده الكريم كي تازه ترین تصنیف لطیف،"امیر کاذبال مرزائے قادیال'' کا چیدہ چیدہ مقامات ہے مطالعہ کیا کتاب اسم باسمیٰ ہے اس موضوع پر جومحققین علاء کرام نے كت تصنيف فرمائي بين علامه فيضى صاحب كى به تصنيف بهى بلاشيه انہیں کتب میں شامل ہے۔مرزا قادیانی ملعون کا اصلی چیرہ دکھانے کے لئے اور ہر اعتبار سے اسے گذاب و دحال ثابت کرنے کے لئے یہ کتاب ہے مثال ہے۔ علامہ موصوف نے دلائل و براہین سے ثابت کیا ہے کہ مرزا ملعون، الله تعالى كالبهي كتاخ بيسب انبياء ومرسلين صلوت الله عليهم اجمعين كالجمي گتاخ ہے صحابہ كرام اہلبيت ، امہات المومنين رضوان الدّعليهم اجمعین ان سب عظیم ہستیوں کا گستاخ ہے۔ یہ کتاب پڑھنے سے واضح ہوتا ہے کہ مرز املعون صرف کذاب ہی

جوگا۔ زیر نظر تحریر بھی ای انداز فکر کی آئینہ دار ہے۔ حقیقت بین نگاہوں سے تخفی ندر ہے گا کہ بیہ کتاب نہ صرف بحر فظار بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مجمع البحار بھی ہے۔ جس کا مطالعہ کتب متداولہ کی ورق گردانی سے بے نیاز کر دے گا۔ کتاب ہذا عوام ،خواص ، مبلغین ، سامعین سب کیلئے گراں قدر ،خظیم اور مفید سرمایہ ہے۔ عشق ومحبت سے پُرقر آن واحادیث سے دلائل اوران کا انظباق (علی القادیانی جہنم مکانی) موصوف کے در دِ دل اور جذبۂ احیاء عقیدہ ختم نبوت کے فماز ہیں۔ موصوف نے تصنیف ہذا کو باحسن وجہ سرانجام دے کر گویا ہماری ذمہ داری کو بڑا دیا ہے کہ ان کے اس کام ، خدمت ، پینام کو عوام تک پہنچا نمیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت موصوف کوصحت ، تندر تی کے عوام تک پہنچا نمیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت موصوف کوصحت ، تندر تی کے ساتھ عمر دراز فرمائے ان کی سمی بلیغہ ہذا اور دیگر تصانیف جمیلہ کو قبول فرمائے درعلامہ موصوف کی مخالفین ، معاندین سے حفاظت فرمائے۔ (آمین)

میر شرواحبر گیلانی عادی توکمپ ندایان فیثم فوت باکث ن

# تقريظِ جميل

حفزت علامه مولانا پروفیسر حافظ عبدالخالق نورانی صاحب مدخله العالی، گولڈ میڈلسٹ، فاضل بغداد یو نیورٹی، ڈائر بکٹر الصفقہ اسلامک سنٹر، ورلڈ اسلامک مشن ٹرسٹ ماریشئس

يِسْمِ اللهِ لرَّحْنِ الرَّحِيْمِ نَحْمُكُهُ وَنُصَرِّى وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ إلى يَوْمِ الرِّيْنِ أَمَّا اَبَعْن:

عقیدہ مختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جس میں ایک مسلمان کا پورا اسلام اور پورا ایمان محفوظ ہے ای اہمیت کے پیش نظر شمع

ا رسالت سائٹالیائی کے پروانوں،عشق مصطفے سائٹالیائی کے دیوانوں نے ہردور میں بڑی سے بڑی قربانی دے کر تحفظ ناموس رسالت سائٹالیائی کاعظیم فریضہ

انجام دیا۔

زیرنظر کتاب "امیر کاذبال مرزائے قادیال" فاضل نوجوال حضرت علامہ مولانا سجادعلی فیضی صاحب زید مجدہ الکریم ناظم تعلیمات ومدرس دارالعلوم جامعہ فیضیہ کی تصنیف اس سلطے کی ایک کڑی ہے اللہ جل جلالہ فاضل صاحب مخدوم ومحترم کی اس کاوش کوشرف قبولیت عطافر مائے اور فاضل کا نام ان عاشقان رسول سائٹ ایلیم کی فہرست میں شامل فرمائے جن کے بارے میں محدث گولڑوی حضرت قبلہ پیرسیدمہرملت مہرعلی شاہ میں شاہ نے اللہ عن مایا:

نہیں بلکہ کذابوں کا بھی امیر ہے بلکہ اسے منبع گذب اور مصدر کذب کہنا چاہئے ہے۔ بہت بہر حال یہ کتاب ختم نبوت سائٹ این کے مقدس موضوع پر اور ختم نبوت کے مقدس موضوع پر اور ختم نبوت کے متکرین کے رد کے لئے ایک عظیم شاہ کار ہے۔ یہ کتاب ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ اس بندہ ناچیز کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لاشریک علامہ موصوف کی اس کاوش جلیلہ کو اپنی بارگاہ مقدس میں اور ایش بیار گاہ مقدس میں اور ایٹ بیار گاہ مقدس میں اور ایٹ بیارگاہ عالمی مرتب میں قبول فرمائے اور مؤلف کو دارین میں جزائے خیر عطافر مائے۔ آبین

بجالا نبى الامين الروف الرحيم على خير خلقه سيدنا و مولانا همد و آله وصبه و باركوسلم

عدر والعدار معلم المرابط مع معدد مرابط مع معدد مرابط الما معدد مرابط مرابط معدد مرابط م

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز جراغ مصطفوی ساہناتی ہے شرار بولی ایک طرف چراغ مصطفوی میں اللہ اپنے ہے تو دوسری طرف''شرار بولهی'' ہے۔ جِراغ مصطفوي ملافظاليلم كي روشني مين بي جم تحفظ ناموس رسالت سَالِينَا اللهِ اور تحفظ ختم نبوت كا فریضه انجام دے سکتے ہیں اور''شرار بولی'' سے اپنے ایمان اور عقیدہ کو بچا سکتے ہیں۔ فاضل مصنف کا ہارے لئے یہی پیغام ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ حضرت کی اس سعی مبارکہ کو قبول فر مائے۔اورالٹد کرے زورِقلم اورزیادہ۔ عبدالخالق لوداني لافتته لأمدلسك خاصل دغواولو ينورون فرأدر مكل العرف السدمك نير ورلواسد مك عشي في المشتري

کا ہاتھ ہوتا ہے۔'' ختم بنوت پر نقب لگانیوالوں کیلئے اللہ تعالیٰ کے بیارے حبیب حضرت محم مصطفے ساتشا اللہ نے دَجَالِ اورا کَذَ اب کے القاب استعال فرمائے ہیں۔ فاضل مکرم نے نبوت کے جھوٹے دعویدار مرزا غلام احمد قادیانی کی کذب بیانی اور دروغ گوئی کا پردہ جاک کیا ہے اور علم و حکمت کے سمندر میں غوطہ زن ہوکرا شدلال کی قوت کے ساتھ عصر حاضر کے دحال كذاب اوراس كى ذريت كا مكروه چره بے نقاب كيا ہے تا كه اہليان اسلام کوفتنہ قادیانیت سے بحایا جا سکے۔ وہ کذاب جس کی تحریریں جھوٹ کا پلندہ ہوں، جس کے قلم کی ساہی خود اس کے مکروفریب کی آئینہ دار ہو،جس کاتح پر کردہ ایک ایک لفظ امت مسلمہ کے وقار کا سودا کر رہا ہو،جس کا ایک ایک بول اسفل سافلین کی گھاٹیوں کا مسافر بنا رہا ہو، درویش لاہوری حضرت اقبال جھاللہ نے کیا خوب کہا ہے: \_ \_ وہ نبوت ہے ملماں کے لئے برگ حشیش جس نبوت میں نہ ہو توت و شوکت کا پیام فاضل مصنف نے اسی''برگ حشیش'' یعنی بدعقیدگی کا نشه دلانے والی گھاس سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی ہے اور خاتمت محمدی ساتھ تاہیج کی قوت وشوکت کوسلام محبت اور سلام عقیدت پیش کیا ہے۔ حق اور باطل کی قوتیں روز ازل ہے ہی آپس میں نیرد آ زما ہیں علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس حقیقت کو ایک شعر میں بیان

#### مقدمه

ازقلم مناظر ابلسنّت، استاذ العلمهاء تاج المدرسين حضرت العلام والفها م مفتی عابد عائذ حجازی صاحب دام ظله، ناظم تعليمات و مدرس جامعه اکبريه فيض العلوم اکبر آباد کوئلی ميانی شريف (شيخو پوره)

> ؠٟۺ۫ڡؚڔاللهِ لرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۅَالصَّلُوةُۅَالسَّلَامُ عَلَىٰنِي الْكَرِيْمِ

تقریباً ڈیڑھ ہزار سال پہلے ایک دن مکہ مکرمہ میں ایک ضعیفہ عورت کی ٹامگیں مخالف سمت میں دو اونٹول کے ساتھ باندھ کر مکہ کا ایک درشت مزاج سردار ابوجہل نیزہ ہاتھ میں لے کر کہتا ہے۔ اے بڑھیا! محمل اللہ کا ساتھ چھوڑ کرزندگی بھاسکتی ہو۔ ورنہ.............!

لیکن اس ضعیفه عورت کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ زبان حال سے

اعلان کیا

کرول' ان کے' نام پہ جان فدا نہ بس ایک جال دو جہال فدا دو جہال سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہال نہیں

اور بید که

جے کوئی آقا دے نال دا دیوے طعنہ جھولی پالیے تھلے سٹیئے نال تے جوئی آقادے نال تے دیوے پھائی جھولا لے لئے پیچھال مڑھئے نال کے ویک آقادے نال جناب مالی شاہید کی کوئکہ اس ضعیفہ کے کانوں میں اس قدی صفات عالی جناب مالی شاہید کی کے الیان گوئے رہا تھا بیا آل بیاسی ! مَوْعِکُ کُھُر الْجِیَّنَةُ اب بہتصور کرکے کا بیاعلان گوئے در کا تھا بیات کی سام کا بیاعلان گوئے رہا تھا بیا آل بیاسی ! مَوْعِکُ کُھُر الْجِیَّنَةُ اب بہتصور کرکے

### ہدیۂ سیاس

مَنْ لَّهُ يَشُكُّرِ النَّاسَ لَهُ يَشُكُّرِ الله (جس نے اوگوں كا شكر ادانہيں كيا) كے پيش نظر، كا شكر ادانہيں كيا) كے پيش نظر، ميں ضروری مجھتا ہول كدان تمام كرم فرما احباب كاشكريدادا كروں جنہوں نے اس كار خير ميں كى بھی لحاظ سے تعاون فرمايا، خصوصاً مير ہے مسلك حق اہلنت و جماعت حفى بريلوى كے مستند واجله علماء ذينان جنہوں نے كتاب ہذا پر تقاريظ فرما كراسے سند قبوليت عطافرائى الحروف "تحريك فدايانِ ختم نبوت" كے ادنى خادم كى حصله افرائى كى -

میں بار دیگر شکر میادا کرنا چاہوں گا مناظر اسلام، مبلغ حتی گو، استاذ الفضلاء جناب مفتی عابد عائذ حجازتی صاحب دام ظله کا که جنہوں نے اپنی گونا گوں مصروفیات سے وفت نکال کر زبردست جامع و مانع، مرام رس اور موضوع شاس" مقدمہ" ترتیب دے کر کتاب کی افادیت واجمیت کو چار چاندلگا دیئے۔

جزاهم الله خيرا

نظرتھا کہ تاجدارِ بر ملی نے یوں سمجھایا: \_ آئکھ سے کاجل صاف جرا لیں یاں وہ چور بلا کے ہیں تیری محصری تاک ہے اور تو نے نیند نکالی ہے کیکن چونکه دشمنول کی به سازش، جبه و دستار، تلاوت و نماز کی معیت میں بروان چڑھی اس لئے اہل ایمان مسلسل اس کا شکار ہوکر ایمان سے ہاتھ دھورے ہیں۔ان سے یہی کہا جا سکتا ہے: تهہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پھانتا آیا نشیمن سے دھوال اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے اور کچھ آسان انداز میں یوں کہا جاسکتا ہے: میں شہر گل میں زخم کا چیرہ کسے دکھاؤں شبنم برست ہاتھ کو کانٹے چبو گئے ان سازشوں میں سے ایک انتہائی خطرناک سازش "فتنہ قادیانیت' بھی ہے۔ جو دشمنان اسلام نے اہل اسلام کے دلوں ہے'' پیغمبر اسلام ملاہ اللہ کی عظمت ختم کرنے کے لئے برصغیر میں پروان چڑھائی۔ اس فتنہ کے بانی مرزا قادیانی کی کذب بیانی سے آگاہی کے لئے تو آپ کو کتاب متطاب'' ہمیر کاذباں، مرزائے قادیاں'' کا بغور مطالعہ کرنا پڑے گا۔ یہاں صرف ایک بات کی طرف توجہ کرنا ہی اس فتنہ شر سے آگاہی کے لئے کافی ہے۔ مرزا قادیانی اپنے کتا بچید''ایک غلطی کا ازالہٰ' مندرجہ روحانی خزائن جلد ۱۸ کے ص ۲۱۷ پر بید دعویٰ کرتا ہے: " مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے۔ اور اس بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی الله اور رسول الله رکھا۔ مگر

کلیجہ منہ کوآتا ہے کہ جب اس خبیث نے اس ضعیفہ کی ٹانگوں کے درمیان نیزه مارکر اونٹوں کومخالف سمت میں دوڑایا تھا تو وہ ضعیفہ کس کرب ناک كيفت كاشكار ہوئي تھي۔ کیکن تاریخ نے سیدنا محمد ساتھ فالیل کی غلامی میں جان شار کرنے والی اس عظیم خاتون کو اسلام کی''شہید اول'' کے طوریر یاد رکھا۔ سیدنا محمہ کریم ساہنا لیا کے غلاموں کے اس جذبہ حاثاری کے پیش نظر ہی بقول اقبال''ابلیس'' نے اپنے چیلوں کوتلقین کی تھی۔ ۔ ۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محد ساہوں ہے اس کے بدن سے نکال دو ابلیس کی اس نصیحت برعمل کرتے ہوئے دشمنان اسلام نے اہل اسلام کے دلول سے "محبت نبوی" نکالنے کے لئے جوسازش کیں۔اس میں سب سے خطرناک اور مؤثر ترین سازش ایسے علاء تیار کرناتھی جو دین کے ٹھیکیدارنظر آئیں لیکن دین کی اصل روح کوختم کرنے کے ماہر ہوں ایسے ہی علماءكود مكهركرا قبال جيخ اٹھا تھا۔ \_ \_ مجمعطفی برسال خویش را که دین جمه اوست اگر با او نرسیدی تمام بو کہی ست کیکن دشمنوں کی سازش کامیاب ہو چکی تھی اور ایسے علماء پیدا ہو چکے تھے جوبھی توحید کی رکھوالی کا نعرہ لگا کرناموں رسالت کو یامال کر رہے تھے تو بھی قدرت الہی کی وسعت کے بہانے اس اصدق الصادقین احکم الحاکمین پر کذب کی تہمتیں لگارہے تھے۔ پول مسلمان دیکھنے میں اگر جہ کچھ نہ بدلے تھے لیکن ان کے دل ایمان سے خالی ہو چکے تھے۔ یہی منظر پیش

خلیفہ کوّل حضرت ابو بکرصد لق وٹائٹیوٌ نے اسے کافرسمجھتے ہوئے اس کےخلاف''جہاد بالسیف'' کا اعلان فر مایا۔اور پھرحضرت خالدین ولیدسیف الله کی قیادت میں تاریخ اسلام کی خطرناک ترین جنگ، جنگ بیامہ کا معرکہ رویذیر ہوا۔جس میں تقریباً • • ۷ حافظ قرآن صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ مقام غور ہے جب''نبوت و رسالت محدیہ'' میں صرف شراکت کے دعویدار کے خلاف اتنا شدیدردعمل ظاہر ہوا تومکمل طوریر''محمر'' ہونے کا دعویٰ کرنے والے کےخلاف کس قتم کے ردعمل کی ضرورت ہے؟ نماز الجھی روزہ اچھا کج اچھا زکوۃ الجھی گر میں باوجود اس کے مملماں ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مرول میں خواجہ بطحاء کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایماں ہو نہیں سکتا مرزا قادیانی ہےا تنابڑا دعویٰ کیوں کروایا گیا؟ اس کے دومقاصد تو بالكل واضح ہيں۔ مسلمانوں کوشان رسالت کے معاملہ میں باہم اس حد تک الجھانا كەنوبت قتل و غارت تك جائىنچە- كيونكەمسلمان اس معاملەمىس انتہائی حساس مزاج کے مالک ہیں اور اس بات کو ۱۹۵۳ء اور ١٩٧٣ء كى تحاريك ختم نبوة كا مشامده كرنے والے لوگ بخو بي سمجھ سکتے ہیں گویا۔ مقیر کر دیا سانیوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے یہ انبانوں کو انبانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔

بروزی صورت میں میرانفس درمیان میں نہیں ہے۔ بلکہ محمد مصطفے سان فلایہ ہی ہے۔ اس لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا۔ پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے باس نہیں گئی۔ محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی۔ ' عَلَيْنَا وَاللّٰهِ اس عبارت میں مذکور لفظ "بروزی" کی حقیقت خود مرزا قادیانی نے اس کتاب کے صفحہ ۲۱۲ پر یوں بیان کی ہے: "خدانے آج سے ۲۰ برس پہلے میرا نام محد اور احد رکھا ے اور مجھے آنحضرت کا وجود قرار دیا ہے.... لعنی میں بروزی طور پر آنحضرت سانفلایلی ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئينهُ ظلت ميں منعکس ہیں۔'' اے عاشقانِ خاتم الانبیاء علیہ التحیة والثناء کچھسمجھ میں آیا کہ مرزا قادیانی ملعون کتنا بڑا دعویٰ کرر ہاہے۔ مذکورہ بالاحوالہ حات کو بغور پڑھو گے تو اچھی طرح سمجھ جاؤ گے کہ مرزا قادیانی خود کومکمل طور پر''جمیع کمالات محمد یہ کا حامل اور اینے وجود کو مکمل طور پر''سیدنا محمر سی ایٹی کا وجود قرار دے کر اینے آپ کوخاتم الانبیاء کے منصب پر فائز نبی اور رسول سمجھتا ہے۔'' اوراس کا یہ دعویٰ مسلمہ کذاب کے دعویٰ سے بھی بڑا ہے۔ کیونکہ تاریخ اسلام کی تمام بڑی کتب میں یہ مرقوم ہے کہ اس نے رسول الله منافظة الله كو خط لكه كر "نبوت ميں شركت" كا دعوىٰ كيا تھا۔جس ير رسول الله سالين الله عن الله كذاب قرار دیتے ہوئے ایسے تیس كذابوں کے ظہور كی خبر بھی دی تھی۔

نيزفرمايا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یبی پھول خار سے دور ہے یبی شمع ہے کہ دھوال نہیں يبي بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سجی میں نے چھان ڈالے ترے یابی کا نہ یایا تھے یک نے یک بنایا اور مرزا قادیانی کے خلاف چلنے والی تمام تحاریک کے سیہ سالار اعظم تا جدار گولڑہ یوں ثناخواں ہیں: \_ مکھ چن بدر شغثانی اے متھے چک دی لاٹ نورانی اے کالی زلف تے اکھ متانی اے مخمور اکھیں ہن مد بھریاں اس صورت نول میں جان آکھال جانان کہ جان جہان آکھاں سے آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان توں شاناں سب بنیاں الله ما اجملک <sup>دو</sup>سبحان ما الحنك ما اكملك كقيم مبر على كھتے تيرى ثناء گتاخ اكھياں كھتے جا لڑياں

(۲) وہ عالی جناب قدی صفات خدا کے بعد سب سے بزرگ و برتر ہتی <sup>ج</sup>ن کے بارے ان کے چاہنے والوں کے نظریات کو اگر قرن اول میں صحابہ کرام رہی گنتم کے نمائندہ شاعر سیدنا حسان بن ثابت طالغيُّهٔ بيان كرين تو يون بيان كرين: ترجمہ: ''( یا رسول اللہ ملا ﷺ ) آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔( دیکھتی بھی کیسے ) آپ سے زیادہ خوبصورت کسی مال نے پیدا ہی نہیں کیا۔'' " آب ہرعیب سے (یوں) پاک پیدا کئے گئے گویا کہ آپ ویسے پیدا کئے گئے جیسے آپ نے جاہا۔'' اور دور آخر کے حسان الہند حضرت رضاً بریلوی کا قلم یوں گوہر فشال ہے: رخ دن ہے یا مہر سا ہے بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مثک ختا پیر تجمی نہیں وہ تجمی نہیں بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سروِ جانفزا جیرت نے جھنجھلا کر کہا ہے بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چیکا تھا قمر بے یردہ جب وہ رُخ ہوا ہے بھی نہیں وہ بھی نہیں

سی بولا اور وہ بیاعلان کیول نہ کرتا جبکہ پورے عرب میں سیدنا محمد النظالیہ صادق اورامین کے لقب سے معروف تھے۔

اب ایک بار پھر چند لمحے رکئے اور سوچے! قادیان کا یہ گنوار جو "عین محمولی تی محمولی تی محمولی تی محمولی تو کی بیان کر دی تا تی ہے۔ اس میں ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں صرف ایک حوالہ پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔

مرزا قادیانی این کتاب "تریاق القلوب ص۱۵ مندرجه روحانی خزائن جلد ۱۵، ص۱۵۵ ـ ۱۵۲ "برلکھتا ہے۔

''میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتا ہیں کھی ہیں اور اشتہار شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتا ہیں اٹھٹی کی جا نمیں تو بھیا سالماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے الیم کتابوں کو تمام مما لک عرب اور مصر اور شام اور کا بل اور رم تک پہنچا دیا ہے میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سیچ خیر خواہ ہو جا ئیں۔''

مرزا قادیانی کی محولہ بالاتحریر چیج چیج کر دوختیقتوں کو واضح کررہی ہے: (۱) مرزا قادیانی انگریزوں کا کاشتہ وہ کانٹے دار پودا تھا جس سے انہوں نے ملت اسلامیہ کے جسد ضعیف کو ادھیڑنے کا کام لینا تھا۔ اے عاشقانِ حبیب خدا! چند کھوں کے لئے صرف چند کھوں کے لئے سارے کام چپوڑ کر پچاس ہزار برس کی طوالت والے دن''مقام محود'' پر فاکز سرکار عالی وقار کی شفاعت کے امیدوار بن کرغور کرو! قادیان کے اس بداطوار نے''بروزیت'' کے نقاب میں چپسپ کرعالی جناب ساٹھالیا پیل کی عظمت وعصمت پر کتنا بڑا وارکیا ہے؟

اوّلاً تو بیسوچے؛ خدانخواستہ اگر اس مردور کی مزعومہ بروزیت کو تسلیم کر لیا جاتا تو عظمت رسالت کے عالیشان محل کی نورانی دیواروں میں کتنی دراڑیں پڑتیں؟

یہ جاننے کے لئے بہت زیادہ علوم پر مہارت کی چندال ضرورت نہیں صرف مرزا قادیانی کی فوٹو پرایک طر ڈال کرغور کریں کیا اس'' کانے مردود'' کوسیدنا محمد طافظائیل کے تمام کمالات مع کمال نبوت کا حال بروز ماننا اس بے مثل و بے مثال نبی کے حسن و جمال کا مذاق اڑانے کے مترادف نہیں ہے؟ (معاذ اللہ)

ثانیاً بیرجی مقام غور ہے کہ ایک نبی کی ذات میں جن صفات کا ہونا از بس ضروری ہے ان میں اہم ترین صفت ''صدافت'' و دیانت ہے اور ہمارے آتا و مولی سالٹھ ایپلی میں بیصفت کتنی واضح تھی اس کو جاننے کے لئے قیصر روم مارے کے دربار کا وہ منظر آتکھوں کے سامنے لائیں جب قیصر روم ہمارے آتا سالٹھ ایپلی کے دشمنوں کے اس وقت تک کے سردار ابوسفیان سے پوچھتا ہے۔ کیا محمد سالٹھ ایپلی نے بھی جھوٹ بولا؟ تو ابوسفیان اپنی تمام تر دشمنی کے باوجود بھرے دربار میں اعلان کرتا ہے کہ محمد سالٹھ ایپلی نے آج تک جھوٹ

اوراس "حمل" سے پیدا ہونے والا" ہونہار بین بھی خود ہی ہے۔ ایک ہی ذات میں "زچه و بحی" کا ایبا "برترین امتزاج" آپ کو یوری تاریخ انسانی میں اس کےعلاوہ اور کہیں نہیں ملے گا۔'' اب ذراغور فرمائيں۔ ايسے ''عجيب وغريب، بدصورت اور كذاب'' كو أس عالى جناب النفاليلم كا "بروز" (جميع كمالات سميت عين ذات محمر سائٹھٰ الیٹم ) بنا کر پیش کرناعظمت وعصمت مصطفل سائٹھٰ الیٹم کے خلاف وشمنان اسلام کی کتنی بڑی سازش تھی۔اس کا تصور ہی ایک صاحب ایمان کی روح کو ترایانے کے لئے کافی ہے۔ صرف سمجھانے کے لئے ''نقل کفر کفر نباشد'' کا سهارا لے کرعرض کرتا ہوں: ''اسلام کی تبلیغ واشاعت کے لئے کی جانے والی ہرتقریرو تح يرميں شان محمر سابقاتيني'' كا احاكر ہونا جسم ميں ريڑھ كى ہڑی کی طرح ہے۔ اب سوچیں کہ جب کوئی مبلغ اسلام اینے نبی سلیٹھٰ لائیٹم کا مرتبہ و مقام بیان کر رہا ہو اور سامعین میں سے کوئی کھڑا ہو جائے اور کیے تھہرو یار ہم نے محر صافظ الله کو تو دیکھا نہیں لیکن ان کے ''بروز'' (جمیع کمالات کا حامل عین محمد) مرزا قادیانی تو ہمارے خطے کا ہمارے ہی علاقے کا ہے۔ اس کی صورت، صداقت اور دانشمندی کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس''بروز محمہ'' کو دیکھ کر ہی اندازه ہو جائے گا۔ کہ ..... بارگا و مصطفے، سگ درگا و سید الوری سائٹھا پیلم کے قلم میں اس جملہ کی پنجیل کی ہمت نہیں ہے۔اے عاشقان خاتم الانبیاء!

(۲) مرزا قادیانی اینے انگریز آ قاؤں ہے" حق خدمت" وصول کرنے کے لئے خوب دل کھول کر'' جھوٹ'' بولا کرنا تھا۔ کیونکہ مرزے کی کل چھوٹی بڑی کتب''روحانی خزائن'' کے نام سے 6x9انچ کے سائز کی تقریباً ۲۳ جلدوں میں حصیب چکی ہیں۔ جو ایک الماری کے صرف ایک خانے میں رکھی جاسکتی ہیں۔اب پیعقدہ تو مرزا کے پیرو کار ہی کھول سکتے ہیں کہ مرزا کی بقیہ کتب کہاں جھیا کر رکھی ہیں۔ یردے میں رکھنا جائے ہیں تو ضرور رکھیں صرف ان کے نامول کی فہرست ہی تعدادصفحات سمیت جاری کر دیں تا کہ مرزا قادیانی کی امت کوبھی پیتہ یلے کہ مرزا کی کتابیں بھی مرزاجی کی طرح حاملہ ہوکر بچے ویتی رہتی ہیں۔ اور اب کئی برسوں میں الماری کے ایک خانہ میں بوری آنے والی کتب مرزا کی قیملیٰ' اتنی پھیل چکی ہیں کہ سب کو اکٹھا کیا 🖣 جائے تو'' پچاس الماریال'' تھر جائیں۔ اور پیکوئی مذاق نہیں بلکہ مرزا قادیانی کی حالت یر''قیاس'' ہے کیونکہ مرزا قادیانی نے اپنی كتاب "كشتى نوح" كے صفحہ ۵۲ مندرجه روحانی خزائن جلد ۱۹ ص ۵۰ براین حالت بون بیان کی ہے: "اس نے میرا نام مریم رکھا" "اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ گھہرا یا گیا اور آخر کئی مہینہ کے بعد جو دس مہینہ ہے زیادہ نہیں'''' مجھے مریم ہے عیسیٰ بنایا گیا۔ پس اس طور ہے میں ابن مریم کھیرا۔'' صاحبوا کچھ مجھے! کہ مرزا قادیانی "برصورت اور کذاب ہونے کے ساتھ ساتھ ایبا ' مخبوط الخواص' ' بھی ہے جو' عاملہ عورت' ' بھی خود ہے

"تحریک فدایان ختم نبوت" کے کارکنان بھی حضرت پیرسید محمد واجد گیلانی کی زیر قیادت اور اس فتنہ کی سرکونی کے لئے کوشاں ہیں۔ اگرچہ یہ بہت بڑے بڑے ''مثس'' و''بدر'' قشم کےلوگ نہیں ہیں لیکن پھر بھی۔۔ امید کی مدہم ی اک لو ہو تو بیاری ہے یہ ایک کرن تنہا ظلمات یہ بھاری ہے لہٰذا تاحدارختم نبوۃ بشیر ونذیر وسراج منیرسالٹھالیٹر کے فیض سے دنیا بھر میں بکھری ہوئی عشق رسالت کے چراغ سے روشنی پانے والی ان کرنوں سے تعاون کریں اور اس معاملہ میں عشق نبوی کے نور سے منور اپنے دلول سے فیصلہ حاصل کریں کہ کیا دشمنان اسلام کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمیں ان نو جوانوں کا ساتھ دینا چاہئے یانہیں؟؟؟ اگر مفادِ دنیا پر ثواب آخرت کوتر جیح دی کرسوچیں گے تو جواب ضرور ہاں میں ہوگا۔اوراس تعاون کےحوالے سے میری گذارش میہ ہے کہ ''تح یک فدایان ختم نبوة سمیت هر اس سنی تنظیم کا معاون بنیں جو نامو*س* رسالت کے تحفظ کے لئے سر بکف ہے اور سی تنظیم کی قید بھی اس لئے ہے کہ وستیاب تاریخی واقعات سے بیہ بات اظهرمن الشمس ہے کہ خاص "تحفظ ناموس رسالت کی خاطر' حانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت رب کا ئنات سنی شیروں ہی کوعطا فرمانا پیند فرما رہا ہے۔ باقی رہا تعاون کا طریق کارتواس حوالے سے متعدد اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔مثلاً (۱) ختم نبوت کے موضوع پرلٹریچر کی اشاعت کا اہتمام۔ ختم نبوۃ کےعنوان ہےمنعقد ہونے والے پروگرامز میں شرکت کرنا۔

بہتو دشمنوں کی سازش تھی۔ جے اس کی خطرنا کیوں کو بھانپ كرعلاء اسلام نے تحرير وتقرير كے ذريعه انجام تك پہنچانے میں انتھک کوشس کیں سدنا پیرمہرعلی سرکارے لے کر امام شاہ احمدنورانی تک صوفی آیاز نیازی سے لے کرشہید ختم نبوة سيدمحمر اجمل گيلاني تك علماء و مشائخ كي ايك طویل فہرست ہے۔ جنہوں نے اس سازش کو ناکام بنانے میں اپنی زندگیاں تج دیں۔ ناموس رسالت پرکٹ مرنے كاكتنا شاندار جذبه تفاكه مولانا عبدالستار خان نبازي ايني زندگی صرف ان ایام کوشار فرما یا کرتے جوعقید ہ ختم نبوۃ کے تحفظ کی خاطر ''پس دیوار زندان'' گذرے تھے۔ انہی عشاق کے مشن پر گامزن ایک "پولیس مین" کے سامنے جب "حاكم وقت" قاديانيول كےخلاف بے" قوانين" اور تحفظ ناموس رسالت يرمشمل "حصه" آئين" كوتحليل كروانے كا ارادہ ظاہر كرتا ہے تو وہ اس كے وجود میں درجنوں گولیاں اتار کرزبان حال سے اعلان کرتا ہے۔'' بتلا دو گتاخ نی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور پھر اڈیالہ جیل کی فضاؤں کو الصلوٰۃ والسلام علیک یار رسول اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ كَيْ صِداوُل سے معمور كرتے ہوئے جھومتے ہوئے بھالى كے یجندے پر جھول کر ہمیشہ کے لئے متاز ہوجا تا ہے۔ دوستواامام شاہ احمد نورانی کے حکم سے قائم ہونے والی تحریک



| (۳) کٹریچر کی طباعت اور پروگرامز کی تیاری کے لئے مالی معاونت کرنا۔              |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| (٣) عقیدهٔ ختم نبوة کے تحفظ کی خاطر کوشش کرنے کی بنا پر جیلوں میں               |
| بندشمع رسالت کے پروانوں کی خیرخواہی کرنا وغیرہ وغیرہ۔                           |
| آخر میں شہید ختم نبوۃ حضرت پیر سیدمحمد اجمل گیلانی ٹیسالڈ کے                    |
| ''رشید شاگرد'' عزیزم مولانا محمد سجاد فیضی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے رد          |
| قادیانیت کے موضوع پر لکھی گئی کتب میں ایک منفرد کتاب"امیر کاذبال                |
| مرزائے قادیان' لکھ کرخوبصورت اضافہ کرنے کی سعادت پائی اور پھرمجھ                |
| جیسے ست اور کابل طالب علم کو با اصرار پیہم بیہ سطور لکھنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ |
| پاک ان کی کاوش کو قبول اور مجھ سے سستی دور فرمائے اور قارئین سے بھی             |
| یبی گذارش ہے کہ ہے                                                              |
| یہ ہے دائن ہے ہے گر بیاں آؤ کوئی کام کریں                                       |
| موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا                                       |
|                                                                                 |
| (Pile Fled File                                                                 |
| ها مريم أبر الرام الريم                                                         |
| His 2016 cul 2                                                                  |
|                                                                                 |
|                                                                                 |
|                                                                                 |
|                                                                                 |
|                                                                                 |

| *        | 18 جھوٹ کسی حالت میں بھی اصلاح نہیں کرتا |
|----------|------------------------------------------|
| <b>®</b> | 10 جھوٹ دوز فی عمل ہے                    |
| @        | المرجموث کھیلانے شیطانی کام ہے           |
| @        | 21۔جھوٹ تمام گناہول کی جڑ ہے             |
| @        | ۱۸_مومن جيمونانبيل بوسكتا                |
| @        | 19_چھوٹ میں بھلائی نہیں ہے               |
| @        | ۲۰_جھوٹ برباد و ہلاک گردیتا ہے           |
| @        | ۲۱۔جھوٹ بے برکتی ڈالتا ہے                |
| @        | ۲۲ حجموث بولنا شيطانی وصف ہے             |
| *        | 87 جيموث قبوليت عبادت ميل ركاوث ہوتا ہے  |
| @        | ۲۲ جيوث سے بيخ كاصله اور بركات           |
| <b>®</b> | حدیث مذکورے حاصل ہونے والی باتیں         |
| @        | ۲۵۔ جھوٹوں کے لئے پانچ سزائیں            |
| @        | الف: ان كے ساتھ طع تعلق كا حكم           |
| <b>®</b> | ب: ان کے پلید ہونے کا حکم                |
| *        | ج:ان کا شھالنہ جہنم ہے                   |
| *        | ح: الله كا ان سے راضى ند مونا            |
| @        | <b>ن:</b> ان کوفات قرار دینا             |
| <b>金</b> | ۲۷_جھوٹ بولنے والا خیانت کرتا ہے         |

| , | ۱۲- ۲ برید برآل                                               | 62 |
|---|---------------------------------------------------------------|----|
| , | ا ۱۵-مزید برآن                                                | 63 |
|   | ۱۸ - مزید برآن                                                | 63 |
|   | ا شان نزول                                                    | 63 |
| , | ﴾ 19-جھوٹے پیداللہ کی لعنت ہوتی ہے                            | 66 |
| , | ۲۰ - جھوٹا اس لائق نہیں کہ اس کی ہم شینی اختیار کی جائے       | 69 |
|   | ب نمبر ۲:                                                     | 71 |
|   | جهوت كى قباحت ومذمت                                           |    |
|   | احادیثمبارکہسے                                                |    |
|   | (۱) جھوٹ زمانۂ جاہلیت میں بھی معیوب تھا                       | 72 |
| , | ۲ - جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے                                    | 75 |
|   | ا سا_مومن کی تخلیق جھوٹ پر نہیں ہوتی                          | 76 |
| , | 🔻 ہم حجموث منافق کی خصلت ہے                                   | 76 |
| • | ۵ حجموث منافق کی علامت ہے                                     | 77 |
| • | ۲ حجوث منافقت کے درواز ول سے ایک دروازہ ہے                    | 78 |
| • | ﴾ ٧- جھوٹ رزق کوئم كرديتا ہے                                  | 78 |
| • | ٨ - جھوٹ كى بد بوے فرشة دور ہوجاتے ہيں                        | 78 |
|   | ا اسحاب نی سالفیالیلم کنزد یک جھوٹ سے بدتر کوئی بری عادت نہھی | 79 |
| , | ا ۱۰-جيموث ايمان كے منافى ہے                                  | 79 |
|   | ا الحجوث باعث پریشانی واضطراب ہے                              | 79 |
|   | ۱۲ حجموث دوزخ میں لے جانے والا کام ہے                         | 79 |
| - | ا المحصوث دل کوسیاه کر دیتا ہے                                | 81 |

| 114 | جھوٹا خواب بیان کرنا ایک سگین ترین جھوٹ ہے                                    | <b>®</b>   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 114 | جھوٹا خواب بیان کرنا دائی عذاب کامستحق بنا تا ہے                              | <b>®</b>   |
| 115 | ۵_جمونی گواهی دینا                                                            | <b>®</b>   |
| 115 | جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے:                                               | <b>®</b>   |
| 116 | ۲۔خودکواپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا                            | <b>®</b>   |
| 116 | ایسا شخص بہت بڑا گنبگار ہوتا ہے                                               | <b>®</b>   |
| 116 | اليشخض پرحكم كفركا مونا:                                                      | @          |
| 117 | الیا شخص لعنت کامستحق ہوتا اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے                         | <b>®</b>   |
| 118 | ایسے شخص پر جنت حرام ہے                                                       | <b>®</b>   |
| 118 | ے۔ نہ ملنے کے باوجود حاصل ہونے کا دعویٰ کرنا                                  | @          |
| 118 | ایسا کرنے والا بول ہے جیسے اس نے جھوٹ کے دولباس پہنے ہول                      | <b>®</b>   |
| 119 | ٨_تهبت لگانا                                                                  | <b>®</b>   |
| 119 | تہت لگاناسب سے جھوٹی بات ہے                                                   | @          |
| 121 | نی کریم سال الله الله نے معابد کرام وی النام سے تبت سے پر میز کرنے کا عبد لیا | <b>®</b>   |
| 121 | تہت لگانا ایک مہلک گناہ ہے                                                    | <b>®</b>   |
| 122 | تہمت لگانے والے پر حدقذف لگائی جائے گ                                         | @          |
| 122 | تہمت لگانامسلسل لعنت کا موجب ہے                                               | <b>®</b>   |
| 123 | 9_مال کی خاطر جیوٹی قشم کھانا                                                 | <b>®</b>   |
|     | اس کے مرتکب کیلئے پانچ وعیدیں (سزائیں) ہیں                                    |            |
| 124 | يېلى وعيد:لاخلاق لهمه في والاخرة                                              | <b>(A)</b> |

| 105 | ، نمبر ۳ :                                                         | با ب     |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------|
|     | جھوٹ کی ممکنہ15اقسام                                               |          |
| 106 | ا۔اللّٰدِ تعالیٰ کی ذات پرجھوٹ باندھنا                             | @        |
| 107 | رب تعالی پر جھوٹ باندھنے والاسب سے بڑا ظالم ہوتا ہے                | *        |
| 107 | الله تعالى پرجھوٹ بے ایمان باندھتے ہیں                             | *        |
| 107 | الله تعالی پر جھوٹ باندھنا سنگین ترین گناہ ہے                      | @        |
| 108 | الله تعالى پر جھوٹ باندھنے والا لعنتی ہوتا ہے                      | <b>@</b> |
| 108 | الله پرجھوٹ بولنے والا کامیاب نہیں ہوسکتا                          | *        |
| 108 | الله پرجھوٹ باندھنے والے کے لئے روسیاہی اور جہنم کی سزا ہے         | @        |
| 109 | ۲_قرآن مجید پر جھوٹ باندھنا                                        | *        |
| 109 | قرآن مجید میں کی یازیادتی کااعتقاد کفر ہے                          | <b>@</b> |
| 110 | قر آن کو کلام البی نہ ماننے والےسب سے بڑے گمراہ اور ظالم ہیں       | <b>@</b> |
| 110 | قرآن پرجھوٹ باندھنے والے پرقرآن لعنت کرتا ہے                       | *        |
| 111 | ٣٠ ـ نبي كريم ملانتاليكي كي ذات پر جھوٹ باندھنا                    | <b>(</b> |
| 111 | نبی اکرم سال اللہ پر جھوٹ باندھنا،جہنم میں ٹھکانہ بنانا ہے         | *        |
| 112 | آ نجناب سالفناتيلم پرجھوٹ باندھناسکین ترین جھوٹ ہے                 | <b>@</b> |
| 112 | آپ آئين اين پاڻي په جھوٹ باند ھنے والا گمراه کن ہوتا ہے            | <b>(</b> |
| 112 | آپ عَلِينًا لِبَلَامِ يرجعوت باندھنے والاخوشبوئے جنت سےمحروم رہيگا | *        |
| 113 | آنجناب پر جھوٹ باندھنے والے کیلئے دوزخ واجب ہوجاتی ہے              | <b>®</b> |
| 114 | ۳_جھوٹا خواب بیان کرنا                                             | <b></b>  |

| 133 | . نمبر ۳ :                                                                                               | باب        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | جھوٹ کی مزمت وقباحت                                                                                      |            |
|     | ائمەدىنكےاقوالسے                                                                                         |            |
| 134 | سب سے بڑی خطاء جھوٹی بات ہے، فرمان حضرت علی ڈالٹنڈ                                                       | *          |
| 134 | ایک جھوٹی بات کرنے والابھی جھوٹا ہوتا ہے: فرمان خالد بن صحیح                                             | (8)        |
| 134 | جھوٹا شخص دوزخ کے سب سے نچلے درج میں ہوگا فرمان امام شعبی عیات                                           | <b>®</b>   |
| 134 | جھوٹ انسان کومعیوب کر دیتا ہے، حضرت عمر بن عبدلعزیز طالغیو                                               | <b>®</b>   |
| 135 | جھوٹے خطیب کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جائیں گے:                                                       | (*)        |
|     | فر مان حضرت ما لک بن دینار تیم <del>ة الله</del>                                                         |            |
| 135 | جھوٹ میں کچھے خیر نہیں: فر مان حصرت امام شعبی عیاب<br>جھوٹ میں کچھے خیر نہیں: فر مان حصرت امام شعبی عیاب | *          |
| 135 | جھوٹ سے بدتر کوئی کامنہیں: فرمان حضرت سعدی شیرازی جیالیہ                                                 | *          |
| 137 | سابقدا بحاث سے حاصل ہونے والے امور                                                                       | *          |
| 143 | بابنمبر۵:                                                                                                | (8)        |
|     | جهوت كى قباحت ومذمت                                                                                      |            |
|     | مرزاغلام احمدقادیانی کے اقوال سے                                                                         |            |
| 144 | (۱) کنجراور ولدالز نامجمی حجموث بولتے ہوئے شرما تا ہے                                                    | <b>®</b>   |
| 144 | جھوٹ بولنا اور گوہ کھانا ایک برابر ہے                                                                    | <b>®</b>   |
| 144 | جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں                                                                          | <b>®</b>   |
| 145 | جھوٹ ام الخبائث ہے:                                                                                      | <b>®</b>   |
| 145 | جھوٹ ایک مردار اور ( یولنا ) کتوں کا طریقہ ہے:                                                           | <b>(4)</b> |

| *        | دوسري وعيد: ولا يكلمهم الله                               | 124 |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----|
| *        | تيرى وعيد ولاينظر اليهم يوم القيامة                       | 124 |
| *        | چۇتى وعيد:ولايز كيھىمە                                    | 124 |
| *        | يانچوي وعيد: ولهم عذاب اليمر                              | 124 |
| *        | ایسے شخص کے مال میں برکت نہیں ہوتی                        | 124 |
| <b>@</b> | حبوثی قشم مال کوختم کردیتی ہے                             | 125 |
| *        | جھوی قشم گھرول کواجاڑ دیتی ہے                             | 125 |
| *        | جھوٹی قشم جنت سےمحرومی اور دوزخ میں دخول کا سبب ہے        | 125 |
| @        | •ا۔ تجارت میں جھوٹ سے کام لینا                            | 126 |
| *        | جھوٹ برکت کوختم کر دیتا ہے                                | 126 |
| *        | حبوٹ تاجروں کو فاجر بنا دیتا ہے                           | 126 |
| @        | جھوٹا تا جر بروز قیامت بطور فاجرا ٹھایا جائے گا           | 127 |
| *        | اا ـ مزاحاً جيموث بولنا                                   | 127 |
| *        | حهوث سنجيدگی و مذاق دونوں ميں درست نہيں                   | 127 |
| *        | بندہ کامل مومن نہیں ہوتا جب تک مزاحاً بھی جھوٹ نہ چھوڑ دے | 127 |
| *        | ۱۲۔لوگوں کے ہنسانے کی لئے جھوٹ بولنا                      | 129 |
| <b>@</b> | ایسے شخص کے لئے براانجام اور ہلاکت ہے                     | 130 |
| <b>®</b> | ۱۳۰ ـ ازراه تکلف جهوٹ بولنا                               | 130 |
| *        | ١٢ _ مخاطب كوحقير سجھتے ہوئے جھوٹ بولنا                   | 131 |
| <b>(</b> | ۵۱_ هرسنی هو کی بات بیان کردینا                           | 132 |

| 176 | نمبرے:                                                                     | باب        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | مرزاغلام قادیانی کی تضادبیانیاں                                            |            |
| 177 | مرزے کا خودساخیۃ قانون کہ''حجموثا متناقض الکلام ہوتا ہے'':                 | @          |
| 177 | لضاد بياني نمبرا:                                                          | @          |
| 181 | ایک اہم نوٹ:                                                               | *          |
| 185 | دروغ گورا حافظ بناشد:                                                      | @          |
| 187 | چو تھے مقام پہ تو خود کو فاری النسل بھی لکھے ڈالا:                         | @          |
| 204 | تضاد بیانی کے بارے مرزے کے فتوے                                            | @          |
| 204 | متضا د کلام والا انسان پاگل اورمخبوط الحواس ہوتا ہے:                       | @          |
| 204 | متضاد الكلام شخص جمعوثا، به وقوف، گندے دل والا، مجنوں اور منافق            | @          |
|     | اورخوشامدی ہوتا ہے:                                                        |            |
| 204 | ایک دل سے دومتناقض با تیں نہیں نگتی:                                       | @          |
| 204 | متضا د کلام والامخبوط الحواس ہوتا ہے:                                      | (4)        |
| 205 | مدعی لا کھ پیہ بھاری ہے گواہی تیری:                                        | @          |
| 206 | مبر۸:                                                                      | باب        |
|     | <u>مرزى</u> ےقادیان <i>ی کی ج</i> ھوٹی پیشگوئیاں                           | ,          |
| 207 | امورمهم                                                                    | <b>®</b>   |
| 207 | امراول:                                                                    | @          |
|     | غيب دانى نبوت كى شان ہے:                                                   |            |
| 209 | نبی اکرم ساہلی ہے کی افرع بن شفی کی درازی عمر کے بارے پیش گوئی:            | @          |
| 210 | نبی اکرم ملافظاتیلنم کی حضرت سراقہ دلیانٹیؤ کے بارے پیش گوئی:              | @          |
| 210 | آ جَتاب سَاتُهُ اللَّهِ كَل شهاوت حضرت امام حسين والنَّهُ و بارے بيشكو كى: | <b>(4)</b> |

| *        | خدا پر جموٹ باندھ کرید کہنے والا کہ بدوی ہے، ایبا بدذات انسان تو | 145 |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----|
|          | كتول اورسورول اور بندرول سے بدتر ہے:                             |     |
| *        | جھوٹے کے کلام میں تناقض ہوتا ہے:                                 | 145 |
| <b>®</b> | دروغ گوئی کی زندگی جیسی کوئی لعنتی زندگی نہیں:                   | 145 |
| <b>®</b> | جھوٹوں پر قیامت تک خدا کی لعنت ہے:                               | 146 |
| <b>@</b> | جھوٹ بولنے والانجاست کا گیڑا ہے:                                 | 146 |
| *        | مفتری پرخدا کی لعنت اوراسکی ذرا بحرعزت نہیں ہوتی:                | 146 |
| *        | خدا پرافتر اءکرنالعتیوں کا کام ہے:                               | 146 |
| <b>@</b> | جھوٹ اکبرالکبائر اور تمام گناہوں کی ماں ہے:                      | 147 |
| <b>®</b> | جھوٹ بولنا مردار کھانے والول کا کام ہے:                          | 147 |
| <b>®</b> | جھوٹوں پراللہ کی لعنت ہے:                                        | 147 |
| <b>@</b> | وجال كا مطلب ہے جیموٹ كا حامی ہونا:                              | 147 |
| <b>@</b> | د جال شیطان کا نام ہے جو ہر جھوٹ کا باپ ہے:                      | 147 |
| <b>@</b> | مرزے کے اقوال سے حاصل ہونے والے امور:                            | 148 |
| اب       | ىبرە:                                                            | 150 |
| 1        | نتھائے کذب بیانی از مرزائے قادیانی                               |     |
| <b>@</b> | مرزا قادیانی کے صریح جھوٹ                                        | 151 |
| 僿        | كون سمجمائے كتے كو كے بھو مكے؟                                   | 171 |
| *        | مرزاا پنے قول کے مطابق خبیث اور کتوں سے بدتر ہے:                 | 171 |
| 僿        | مرزے کی جھوٹی خودستائی:                                          | 175 |

| 220       | مرزے کا پانچواں اصول کہ:                                                                             | *        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5/17/18/0 | غلط بیانی شریراور بدذات آدمیوں کا کام ہے:                                                            | 10720    |
| 220       | مرزے کی پہلی جھوٹی پینگلوئی که''میری عمرای سال ہوگی'':                                               | <b>®</b> |
| 222       | آمدم برسرمطلب:                                                                                       | *        |
| 223       | مرزے کی دوسری جھوٹی پیش گوئی کہ ' خواتین مبار کہ میرے نکاح میں<br>آئیں گی'؛                          |          |
| 224       | مرزے قادیانی کی تیسری جھوٹی پیش گوئی که''میری موت مکہ میں ہو<br>گی یامدینہ میں'':                    |          |
| 224       | ر د ما در د ما در                                                | <b>®</b> |
| 225       | مرزے قادیانی کی پانچویں جھوٹی پیش گوئی کہ:''میاں منظور محد کے<br>گھر نوناموں والا بچے پیدا ہوگا'':   | <b>®</b> |
| 226       | مرزا قادیانی کی چھٹی جھوٹی پیش گوئی کہ:'' تین سال کے اندراندر مکہ و<br>مدینہ کے درمیان ٹرین چلے گ'': | *        |
| 227       | مرزے قادیانی کی ساتویں جھوٹی پیش گوئی کہ''ریل دشق سے شروع<br>ہوکر مدینہ میں آئے گی'':                |          |
| 228       | (4. )                                                                                                | <b>®</b> |
| 231       | مرزااوراس کے چیلوں کی ناکام چالا کی:                                                                 | <b>®</b> |
| 233       | مرزے قادیانی کی نویں جھوٹی پیش گوئی''طاعون'' کے بارے:                                                | <b>®</b> |
| 237       | مرزے قادیانی کی چودہویں:''جھوٹی پیش گوئی پسرموعود کے بارے'':                                         | 龠        |

| 211 | امردوم:                                                                                              | *        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     | کوئی بھی سچا نبی اپنی نبوت کو کسی شک کی وجود پر معلق نہیں کرتا، نہ ہی<br>اپنی صدادت کومشروط کرتا ہے: |          |
| 213 | امرسوم:                                                                                              | *        |
| 213 | سے نبی کی پیشگوئیاں یا دیگر مجرات فقط اعلاء کلمة الله کیلئے ہوتے ہیں:<br>امر جہارم:                  | <b>@</b> |
|     | سچانی اپنی پیشگوئیوں کی تمکیل کے حوالے سے فقط اپنے رب کا                                             | Wast.    |
| 214 | مختاج ہوتا ہے نہ کہ غیر اللہ کا:<br>امریخج:                                                          | <b>*</b> |
|     | سچے نبی کی پیش گوئیوں کا حرف بحرف پورا ہونا ضروری ہے:                                                | ~        |
| 214 | امرشتم:                                                                                              | 傪        |
| 214 | سے نبی کی پیشگاوئی میں کسی طرح کا ابہام یا خفانہیں ہوتا:<br>مذکور امور مہمہ اور مرزا غلام قادیائی:   | *        |
| 218 | مرزے کا خود ساختہ پہلا قانون کہ:                                                                     | *        |
| 219 | میرے صدق و کذب کا معیار میری پیشگوئیاں ہیں:                                                          | nô:      |
| 219 | مرزے کا دوسرااصول<br>اگرمیری ایک بھی بیش گوئی جھوٹی ثابت ہوتو میں جھوٹا:                             | *        |
| 219 | مرزے کا تیسرااصول کہ                                                                                 | *        |
| 219 | پیش گوئی کا جھوٹا نکلنا سب سے بڑی رسوائی ہے:<br>مرزے کا پیوتھا اصول کہ:                              | 仓        |
| 219 | مررے کا پیونھا اسوں کہ:<br>مدعی کا ذب کی پیش گوئی یوری نہیں ہوتی:                                    | 12       |

| 269 | ظلی و بروزی نبی ہونے کا دعویٰ:                                    | @        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 269 | حقیقی اور صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ :                          | @        |
| 269 | آخری نبی ہونے کا دعویٰ:                                           | <b>®</b> |
| 270 | الله كى ذات يرجموث باند صفوالے كے بارے مرزے غلام قاديانى كے فتوے: | @        |
| 270 | خدا پرافتراء کرنالعتیوں کا کام ہے:                                | @        |
| 270 | خدا پر جھوٹ باند ھنے والا بدذات، کون، سورول اور بندرول سے بدر ہے: | @        |
| 271 | الله پرجهوث باند صنے والے پرلعنت ہاوروہ ذرا بھر قابل عزت نبیس     | *        |
| 271 | سم مرزے قادیانی کا جھوٹے خواب بیان کرنامیں نے اپنے خدا ہونے       | <b>®</b> |
|     | كا خواب ديكھا:                                                    |          |
| 272 | میں نے خواب دیکھا کہ میں علی بن ابی طالب بن چکا ہوں:              | @        |
| 272 | میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم سان اللہ نے میری تضیف ''المرأة''    | @        |
|     | پندفرمائی ہے:                                                     |          |
| 273 | میں نے خواب دیکھا کہ میں موکی ہوں:                                | @        |
| 273 | میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرء نے میراسراپنی ران پر رکھا ہوا   | <b>®</b> |
|     | ہے نعوذ یاللہ من ذالک:                                            |          |
| 273 | خواب میں مجھے حضرت علی ڈائٹنڈ نے اپنی تفسیر عطا کی:               | @        |
| 274 | خواب میں نبی اکرم سائن اللیم نے مجھے گلے لگایا:                   | @        |
| 275 | ۲ مرزے غلام قادیانی کا جھوٹی گواہی دینا:                          | •        |
| 277 | مرزے غلام قادیانی کا اپنے بارے "عین محد" ہونے کی گوائی دینا       | @        |
|     | (نعوذ بالله)                                                      |          |

| 240 | الرواح ماديان م پلاده د الماد | @        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 241 | عورتیں میرے نکاح میں آئیں گی'':<br>مرزے قادیانی کی سواہویں جھوٹی پیش گوئی کہ:'' محمدی بیگم میرے<br>نکاح میں آئے گی'':                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 248 | مبره:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -        |
|     | جھوٹ کی ممکنہ پندرہ(۱۵)اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|     | اورمرزيےغلام احمدقادیانی کاارتکاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 249 | ا ـ مرزے غلام قادیانی کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *        |
| 251 | ٢_مرزے غلام قادیانی کا قرآن مجید پر جھوٹ باندھنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *        |
| 255 | مرزے کی علم خوے بے خبری اور نا آشنائی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *        |
| 258 | ٣- مرزے غلام قادیانی کا نبی کریم سائنلیایی پر جھوٹ باندھنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *        |
| 267 | مرزے غلام قادیانی کے چندایک جھوٹے وعوے مجدد ہونے کا دعویٰ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | @        |
| 267 | محدث ہونے کا دعویٰ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | @        |
| 267 | امام مبدی ہونے کا دعویٰ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *        |
| 268 | مشیل مسیح ہونے کا دعویٰ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *        |
| 268 | مسے عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>®</b> |
| 268 | فرشته ہونے کا دعویٰ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | @        |
| 268 | خليفة الله ہونے كا دعوى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | @        |
| 269 | امام زماں ہونے کا دعویٰ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | @        |
| 269 | غوث ہونے کا دعویٰ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *        |

| 282 | مرزائے قادیاں شیطال کا (نعوذباللہ)حضرت صدیقہ پاک                         | *          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | مريم وليلغيثا پر زناكى تنهت لگانا اور حضرت عيسى علياتيا كے حمل كو ناجائز |            |
|     | تعلقات كانتيجه كهنا:                                                     |            |
| 283 | ٩_مرز ے غلام قادیانی کا مال کی خاطر جھوٹ بولنا:                          | <b>®</b>   |
| 284 | مرزے کا سودی پیسے کو جائز قرار دینا:                                     | <b>®</b>   |
| 286 | مرزے غلام قادیانی کا حصول مال کیلئے ایک جھوٹا قانون وضع کرنا:            | <b>®</b>   |
| 286 | مرزے غلام قادیانی نے حصول مال کی خاطر جھوٹی بیری مریدی شروع کی           | <b>®</b>   |
| 287 | مرزے غلام قادیانی کا تجارت کی خاطر حجموث بولنا:                          | <b>®</b>   |
| 288 | رقعہ:                                                                    | <b>®</b>   |
| 288 | مرزے غلام قادیانی کا دعا کے لئے رشوت مانگنا:                             | <b>®</b>   |
| 299 | مرزےغلام قادیانی کا ماہواری چندہ بٹورنا:                                 | <b>®</b>   |
| 290 | چندہ کے ذخیرہ سے قبل مرزے غلام قادیانی کی حالت:                          | <b>®</b>   |
| 290 | بطور مزاح ك اورلوگول كوبنسان كيلية مرز عالم قادياني كالمجموث بولنا:      | <b>®</b>   |
| 291 | مرزے کی شاعری قبض کشا ( یعنی لطیفے ) ہے:                                 | <b>®</b>   |
| 291 | مرزا قادیانی کا فرشته کیبی کمپیی۔                                        | <b>®</b>   |
| 292 | عجیب وغریب زبان میں مرزے کی وتی:                                         | <b>®</b>   |
| 292 | مرزے غلام قادیانی کا مخاطب کو حقیر سجھتے ہوئے جھوٹ بولنا:                | <b>®</b>   |
| 293 | مرزے غلام قادیانی کا ازراہ تکلف جھوٹ بولنا:                              | <b>®</b>   |
| 296 | مرزے غلام قادیانی کا ہری ہوئی بات آگے بیان کر دینا:                      | <b>®</b>   |
| 297 | مرزے غلام قادیانی کے چندایک ٹیجی ہے سے ہوئی الہامات:                     | <b>(A)</b> |

| *        | مرزے کا اپنے بارے خدا کی بیوی ہونے کی گواہی دینا: (نعوذ باللہ)    | 277 |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>@</b> | مرزے کذاب کا اپنے بارے مالک کن فیکون ہونے کی گواہی دینا           | 277 |
|          | (نعوذبالله):                                                      |     |
| <b>@</b> | مرزے د جال کا اپنے بارے مثل خدا ہونے کی گواہی دینا (نعوذ باللہ)   | 278 |
| <b>@</b> | مرزے غلام قادیانی کا خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف      | 278 |
|          | منىوب كرنا:                                                       |     |
| €        | مرزے غلام قادیانی کا نہ ملنے کے باوجود حاصل ہونے کا دعویٰ کرنا:   | 279 |
| <b>@</b> | مجھے بیشرف حاصل ہے کہ اللہ تعالی نے میری لکھی ہوئی پیشگوئیوں پر   | 280 |
|          | تصدیقی د شخط فرمائے مرزا (نعوذ باللہ)                             |     |
| <b>@</b> | مجھے بیشرف حاصل ہے کہ میرے باپ کے مرنے پہ خدانے میرے              | 280 |
|          | ساتھ تعزیت کی تھی۔مرزا (نعوذ ہاللہ)                               |     |
| 億        | الله نے مجھے سب انبیاء کے نام دیئے ہیں (نعوذ باللہ) مرزا:         | 280 |
| <b>@</b> | مرزے غلام قادیانی کامقدس ذوات پر تبہت لگانا:                      | 281 |
| <b>@</b> | چارسوانبیاء کی پیشگوئی جھوٹی نکلی (نعوذ باللہ) تہت مرزائے قادیاں: | 281 |
| <b>@</b> | حضرت عيسى عليائليم شراب پيتے تھے (نعوذ باللہ) تبہت مرزا قاديان:   | 281 |
| 億        | حضرت عيسلي عَليائِيلٍ كوجھوٹ كى عادت تھى (نعوذ باللہ):            | 281 |
|          | تهمت مرزالعين:                                                    |     |
| 4        | مرزائے قادیان شیطال کی جانب سے حضرت روح اللہ عیسلی علیائیام پر    | 282 |
|          | تېمتوں کاانبار: ( نعوذ بالله )                                    |     |

| 330 | انبیاء کی جانب جھوٹ کی نسبت فقط زندیق اور بے ایمان آ دمی کرتا ہے:                        | <b>®</b> |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 334 | نبراا:                                                                                   | باب      |
|     | مرزاغلام قادیانی کے جھوٹے دعوائے<br>نبوت ورسالت کار دبلیغ                                | Š.       |
| 335 | فتنهُ مرزائيت كالمخضرتغارف:                                                              | <b>®</b> |
| 335 | مرزائيت كي تقسيم:                                                                        | <b>®</b> |
| 336 | <u> کذاب مرزا کے کذاب خلفاء:</u>                                                         | <b>®</b> |
| 336 | مئلة تم نبوت:                                                                            | <b>®</b> |
| 337 | اجرائے نبوت کاعقلی بطلان:                                                                | <b>®</b> |
| 338 | اجرائے نبوت کے عقلی اور مکنہ اسباب کی روثنی میں نبی کریم ساٹھالیہ ہم کی۔<br>خصیر میں میں | @        |
| 338 | مختم نبوت کا ثبوت:                                                                       | πΔα      |
| 340 | دوسراسبب:<br>اجزائے نبوت کانقلی بطلان:                                                   | (金)      |
| 341 | ابرائع بوت از قرآن مجید:<br>عقیده ختم نبوت از قرآن مجید:                                 |          |
| 341 | خاتم النعيين كامعنى :                                                                    | @        |
| 344 | عقبيدهٔ ختم نبوت از احاديث رسول ماليناليالم:                                             | @        |
| 347 | عقيده ختم نبوت از اجماع امت:                                                             | <b>®</b> |
| 348 | عقیدہ جتم از قلم مرزاغلام قادیانی اور مکر ختم نبوت کے بارے مرزا کا فتویٰ:                | @        |
| 349 | مرزےغلام قادیانی کا کفروارتداداس کے اپنےقلم ہے:                                          | <b>®</b> |
| 351 | حوالاجات                                                                                 | <b>®</b> |
| 355 | کتب مرزائیت                                                                              | <b>®</b> |

| إب    | ببر١٠:                                                                 | 299 |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | مرزاغلام قادیانی کی حیثیت                                              |     |
| قرآ   | ن، حدیث، ائمه دین اور اس کی اپنی نظر میں                               |     |
| *     | مرزاغلام قادیانی قرآن کی نظرمیں:                                       | 300 |
| *     | مرزاغلام قادياني احاديث كي نظريين:                                     | 302 |
| *     | مرزاغلام قادیانی ائمه دین کی نظر میں :                                 | 308 |
| *     | مرزے غلام قادیانی کی حیثیت اس کی اپنی نظرییں:                          | 310 |
| *     | مرزاغلام قادیانی اوراس کے پیروکاروں کے بارے علاءعرب وعجم کا            | 314 |
|       | اتفاقی فتویٰ:                                                          |     |
| *     | ضيمه                                                                   | 315 |
| *     | اعتراض از مرزائی قوم كه جھوٹ بولنا توابرا جيم عَلياتيا ہے بھی ثابت ہے: | 315 |
| *     | جواب <b>ن</b> مبرا:                                                    | 316 |
|       | حدیث مبارکه کا مطلب:                                                   | 320 |
| *     | حضرت ابراہیم علیائلا کے اقوال ثلثہ میں سے ہر ایک کی الگ الگ            | 321 |
| 5.586 | وضاحت:                                                                 |     |
| *     | پېلاقول:"انىسقىم"                                                      | 321 |
| *     | تورىيە كى تعريف:                                                       | 321 |
| *     | دوسراتول:بل فعله كبيرهم:                                               | 323 |
| *     | تعریض کی وضاحت:                                                        | 324 |
| Con   | پهلي وچه:<br>پېلي وچه:                                                 | 325 |
| *     | ا نبیاء کرام کوجھوٹا کہنے کی بچائے راویوں کوجھوٹا کہنا زیادہ بہتر ہے:  | 329 |
| 仓     | تيبراقول:"اختي"                                                        | 329 |

(۱) جھوٹ بولنا ہے ایمان لوگوں کا وطیرہ ہے: الله تعالی ارشاد فرما تاہے: إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَنْبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِأَيْتِ اللَّهِ \* وَأُولِيكَ هُمُ الْكُنْبُونَ ﴿ (مورة عُلْ آيت ١٠٥) ترجمه كنزالا بمان:''حجوب بهتان وې باندھتے ہیں جواللہ كی آیتوں پرایمان نہیں رکھتے اور وہی جھوٹے ہیں۔'' رئیس المفسرین حضرت امام فخر الدین رازی توانگ آیت مذکور کے تحت فرماتے ہیں: فى هناه الآية دلالة قوية على أن الكذب من اكبر الكبائر وافحش الفواحش والدليل عليه أن كلمة "انما"للحصر والمعنى!أن الكذب والفرية لا يقدم عليهما الامن كان غير مومن بايات الله جھوٹ کی قیاحت و مذمت قرآن مجید سے تعالى والامن كان كافي ا "لین اس آیت میں اس بات پر قوی دلیل ہے کہ جھوٹ بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے اور سنگین فخش ترین جرائم میں سے ایک علین ترین جرم ہے۔'' اس پر دلیل ہے یہ کہ (آیت کریمہ میں) کلمہ ''انما'' حصر کے لئے ہے۔مطلب بدہے کہ جھوٹ اور بہتان کی جرأت صرف وہی کرتا ہے جس کا آیات الههیر ایمان نه مواور جو کافر مور (تفیر کبرج ۷۵، سا۲۷۲، مکتبه علوم اسلامیه) تفسير كشاف ميں سے: إنما يليق افتراء الكذب بمن لا يؤمن لأنه لا

باب تمبرا

میں کئی وجوہ بیان فرمائیں ہیں۔ اِن میں سے ایک مدہے کہ: "بدان لوگوں کا قول ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور بہترام ہے اور اس طرح کےان کے دیگرافتراء (یعنی وہ خود ہی کسی بھی چیز کو حلال باحرام گلبراليتے)" ثانيها: شهادة الزور ان میں سے دوسری ہے! جھوٹی گواہی دینا۔ وثالثها: الكنب والبهتان اورتيسري ہے: جھوٹ اور بہتان \_ (تفيركيرج٨م ص٢٢٣) پھر جھوٹ اور شرک کے ہاہمی تعلق کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: ثمرانه سجان لماحث على تعظيم حرماته وحمد من يعظمها اتبعه بالامر باجتناب الاوثان وقول الزور، لإن توحيد الله تعالى وصدق القول اعظم الخيرات، وانما جمع الشرك وقول الزور في سلك واحد لان الشم ك من بأب الزور لإن المشرك زاعم أن الوثن تحق له العبادة فكانه قال فاجتنبوا عبادة الاوثان التي هي رأس الزور، واجتنبوا قول الزور كله ترجمہ: " پھر جب الله سجانہ نے اپنی حرمات کی تعظیم کی ترغیب دی اور ان کی تعظیم کرنے والے کی تعریف کی تو اس کے بعد بتوں کی یوجا اور جھوٹی بات ہے بچنے کا حکم دیا۔ کیونکہ اللہ کو ایک ماننا اور سچی بات کرنا بدسب سے بڑی بھلائی (نیکی) ہے اور شرک اور حبوث کوایک ہی لڑی میں اس لئے جمع فرمایا کیونکہ شرک حبوث

بترقبعقاباعليه ''یعنی جھوٹ باندھنا توصرف اسے زیبا ہے جوایمان والا نہ ہو، کیونکہ وہ اس کے انجام سے بےخوف ہوتا ہے۔'' (ص ۴۰ مطبوعه بیروت) سيج اور جھوٹ کی تعریف: الراج عندالعلماء ان الصدق مطابقة الخير للواقع والكذب عكسه ''(سچ اور جھوٹ کی تعریف میں ) علماء کے نز دیک راجح قول یہ ہے کہ سچ خبر کا واقع یعنی خارج کےموافق ہونا، اور جھوٹ اس کا عکس لینی خبر کا واقع کے موافق نہ ہونا۔'' (ریاض الصالحین ص ٣٨، مكتنيه رشيد، دروس البلاغة ص ١٤ المختضر المعاني ٣٩ مكتنيه رحمانيه ) افتراء کی تعریف: سمی برتهمت لگانا یا جھوٹ باندھنا، گھڑی ہوئی بات۔ جھوٹ اورشرک کا باہم تعلق ہے: سورہُ حج میں ہے: فَاجْتَنِبُواالرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور ﴿ (سورة في آيت ٣٠) ترجمہ: '' تو دور ہو بتوں کی گندگی ہے اور بچوجھوٹی بات ہے۔'' ( كنزالا يمان شريف) امام رازی جناللہ فرماتے ہیں کہ مفسرین نے ''زُور'' کے بارے

(۴)اتهام (۵)ا فک

ان میں فرق میہ ہے جھوٹا کلام کذب ہے۔ جھوٹا کام زور ہے، جھوٹی حقیقت کذب ہے (حقیقت سمجھ لینا) جھوٹی عقیدت زور ہے۔ حقیقت اصلیہ کے خلاف ہونا کذب ہے۔عقیدت اصلیہ کے خلاف ہونا زور ہونا۔ فس گذب ہے۔کفرزور ہے اورشرک بہتان ہے۔ (برج سابق) مزید فرماتے ہیں:

''بعض نے کہا اس سے مراد ہر قسم کا جھوٹ اور غلط بیانی ہے۔ قولی عملی عمدی، نسیانی، جہلی، عقیدۃ ، یا عادۃ یا شہادۃ ، یا بہتا تا ، اتہامًا، افکا، طوعاً، کرہا مجبوراً یا مرضی سے ہر جگه تا قیامت اجتناب اور پر ہیز کا حکم ہے۔'' (ایشاص۵۹۷)

تفسیرابن کثیر میں ہے: ''اس آیہ یہ میں ش

"اس آیت میں شرک کے ساتھ جھوٹ کو ملانا، جیسے آیت "فُلُ اِنْجَمَا حَرَّهُ دَیِّقِی الْفُواَحش الِح " "یعنی میرے رب نے گندے کاموں کو حرام کر دیا، خواہ وہ ظاہری ہوں خواہ پوشیدہ۔" (این شیر مترج ج ج ج ۲۹۷)

> سر حجھوٹ راہِ ہدایت کے لئے رکاوٹ ہے: اللہ رب العزت فرما تاہے:

اِتَّاللهُ لَا يَهْدِئُ مِّنُهُو كُذِبُ كَفَّارُ ۞

( زمر: آیت ۳، ترجمه کنزالایمان )

"بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جوجھوٹا بڑا ناشکرا ہو۔"

جی کے باب سے ہے۔ اس کئے کہ مشرک اس بات کا گمان کرنے والا ہوتا ہے کہ بت اس کی عبادت کا مستحق ہے۔ گویا کہ یوں کہا گیا ہے تم بتوں کی پوجاسے بچو جو کہ جھوٹ کی بنیاد ہے۔ (علاوہ ازیں) ہرفتم کے جھوٹ سے بچو۔'' (مرقع ذکور) قاضی ثناء اللہ پانی پتی تحییات فرماتے ہیں:

واللفظ عام يعم جميع انواع الكذب في الحكايات

والمعاملات لین ''زور'' کا لفظ عام ہے جو جھوٹ کی سب اقسام حکایات میں ہول یا معاملات کوشامل ہے۔ (تغیر مظہری ج۵، ص۵۸)

امام المحدثين والمفسرين ملاعلى قارى عِيشالله فرمات بين:

وهو الافتراء على الله بأن له ولدا ونحوه ذلك.

وقيل المرادبه شهادة الزور

''لینی زور سے مراد اللہ تعالی پر افتراء باندھنا کہ اس کی کوئی اولاد ہے اور اس طرح کے دیگر افتراء بی بھی کہا گیا ہے اس سے مراد جھوٹی گواہی ہے۔'' (تغیر ماعلی قاری جسم ۳۵۸)

مفسر شہیرمفّق اقتدار احمد خال نعیمی مِثَاللَّة فرماتے ہیں:

قولَ الزُّوْرِ کو الرِّجْسَ پر عطف نه کیا گیا بلکه علیحده فعل بافاعل جمله بنایا تا که پته گه که جمعوث بولنا بھی بت پرتی اور گندگی پلیدی کی طرح سخت بری چیز ہے۔ (تغییری علیہ ۵۸۸)

پھر صفحہ ۵۹۵ پر فرمایا:

حموث کی پانچ قشمیں ہیں۔(۱) کذب(۲) زور (۳) بہتان

"لينى الله كا الي جهولول كو بدايت دين كا نه اراده تها نه ے۔"(ج٢،٩٥٥) تفسیر ملاعلی قاری میں ہے: الىطريق الإبرار "لعنی الله تعالی ایسے کونیک لوگوں کے راتے کی ہدایت نہیں دیتا۔" پھرفر مایا: وافاد الاستاذ! إنه سجانه لا يهديهم اليوم لدينه ولا في الآخرة الى ثوابه واشأرة الى تهديد حتى يتع ض غير مقامه و يدعى شياء ليس بصادق في مرامه فالله لا يهدى قط ''اوراستاد مکرم نے یہ افادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹوں کو نا آج اینے دین کی ہدایت دے گا اور نہ آخرت میں اس کے ثواب کی اور بیا شارہ ہے ایسے کو جھڑ کنے کا جواینے غیر کے مرتبے کے دریے ہواورایسی چیز کا دعویٰ کرے کہ جس کے حصول میں وہ سچا نه ہوتو اللہ تعالیٰ اے بھی بھی ہدایت نہیں دے گا۔'' (5750177) تفسير كبير ميں ہے: والمراد ان من أصر على الكذب والكفر بقي محروماعن الهداية ''مطلب یہ ہے کہ جو مخص حجوب اور ناشکری پر اصرار کرے وہ

ہدایت سے محروم رہے گا۔" (جوہس ۲۲۲)

جلالین شریف میں ہے: فينستةالولياليه ''لینی اللہ تعالیٰ کی طرف اولا د کی نسبت کرنے میں (یعنی ایسے حجوٹے کو ہدایت نہیں دیتا۔'' (س٣٨٥) تفسیر بغوی میں ہے: اىلاير شىلىينە ''لینی اللّٰدرب العزت جھوٹے شخص کواینے دین کی ہدایت نہیں ويتا\_"(جديسه) تفسير ابوسعود ميں ہے: اي لا يوفق للاهتداء الى الحق الذي هو طريق النجاةعن المكرولاوالفوز بالمطلوب "لعنی وه اس کوحق کی طرف رہنمائی کی تو فیق نہیں بخشا جومکروہ سے نجات اور مطلوب کے حصول کی کامیابی کا راستہ ہے۔'' (50.00x) تفسير روح المعاني ميں ہے: لا يهدى الى الجنة اى يومر القيامة من هو كأذب كفار في الدنيا ''اللہ تعالٰی قیامت کے دن السے شخص کو جنت کی راہ نہیں دے گا جو د نیامیں حجوثا اور ناشکرا ہو۔'' (۳۲۶ ہی ۳۳۸) تفسیر مظہری میں ہے: يعنى ان الله لحدير دولايريدان يهديهم

''اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ اپنے رب کے حضور پیش کئے جائیں گے اور گواہ کہیں گے یہ بیں جنہوں نے اپنے درب پر جھوٹ بولا تھا اربے ظالموں پر خدا کی لعنت۔'' (ترجہ کنزالا بمان)

حضرت الم محى النه بغوى تَعِيَّلُهُ اس آیت كی تغیر میں فرماتے ہیں:
اى الناس الله تعدیا حمن اختلق على الله كذبا
فكذب عليه وزعم ان له شريكا او ولدا، و فى
الآية دليل على ان الكذب على الله من اعظم
انواع الظلم لان قوله تعالى ومن اظلم فن
افترى على الله كذباً وردفى معرض المبالغة

''یعنی لوگوں میں سے کون زیادہ حدسے بڑھنے والا ہے۔اس کی نسبت کہ جس نے اللہ پر جموٹ گھڑا، اور اس کے بارے جموٹ بولا، اور ایس کے بارے جموٹ بولا، اور آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ کی ذات پر جموث بولنا بیظم کی اقسام میں سے سب سے بڑا جموث ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بیہ فرمان! ''اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جموث باندھے۔'' بیمبالغہ کے طور پر وارد ہوا۔'' (تغیر بغوی جسم ۱۸۲۷)

### ۵\_مزید برآ<u>ں:</u>

اى مضمون كوسورة العران مين باين كلمات طيبات بيان فرمايا كيا: فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبِ مِنُ بَعْدِ ذٰلِكَ فَأُولَ لِكَ هُدُ الظَّلِمُونَ۞

#### تنبيه:

یادرہے آیت مذکور میں کفر میں دواخلال ہیں: (۱) کفر معروف (۲) ناشکری حبیبا کہ حضرت امام رازی عیش فرماتے ہیں:

اما الكفر فيحتمل ان يكون المراد منه الكفرالراجع الى الاعتقاد ..... ويحتمل ان يكون المراد كفران النعمة

''بہر کیف کفرتواس میں بیاحتمال بھی ہے کہ اس سے وہ کفر مراد ہو جواعتقاد کی طرف لوٹنا ہے ( کفر معروف، ایمان کی ضد) اور بیاحتمال بھی ہے کہ اس سے کفران نعمت یعنی ناشکری مراد ہو۔ بیاحتمال بھی ہے کہ اس سے کفران نعمت یعنی ناشکری مراد ہو۔ (برقع سابق)

چونکہ مترجم آیت صاحب کنزالایمان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محظیات نے ترجمہ میں دوسرااحمال ہی مرادلیااس لئے راقم نے اس کے مطابق تمام تفسیری اقوال میں بیلمحوظ رکھ کرتر جمہ کیا۔

### ۴\_ جھوٹ ایک ظلم اور لعنت کا سبب ہے:

الله تبارك وتعالى ارشاد فرما تا ہے:

وَمَنْ اَظْلَمُ مِحْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴿ أُولَمِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْاَشْهَادُ هَوُلَاءِ النَّذِيثَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ ۚ اللهِ عَلَى النَّلِيهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

#### ۸\_مزيد برآن:

سورة يونس آيت ٦٠ ميں ارشاد فر مايا:

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِب يَوْمَر الْقَائِمَةُ ﴿

''اور کیا گمان ہے ان کا جواللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا۔'' (ترجہ کنزالایمان)

### ٩\_مزيد برآن:

وَيَجْعَلُونَ بِلْهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَّعُهُمُ الْكَذِبَ آنَّ لَهُمُ الْحُسْلَى ﴿ لَا جَرَمَ آنَّ لَهُمُ النَّارَ وَآتَهُمُ مُّفْهَ طُونَ۞

"اورالله کے لئے تظہراتے ہیں جواپنے لئے ناگوار ہے اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کدان کے لئے بھلائی ہے تو آپ ہی ہوا کدان کے لئے آگ ہے اور وہ حدسے گزرنے والے معنی "

(ترجمه كنزالا يمان: سورة نحل آيت ٦٢)

### ۱۰\_مزید برآل:

<u>سورة نحل می</u>ں پھر فرمایا:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُغْلِحُونَ اللهِ الْكَذِبَ لَا يُغْلِحُونَ اللهِ الْكَ " بِ شِك جوالله برجموث باندھتے ہیں ان كا بھلانہ ہوگا۔" ( كنزلايان بُل آيت ١١٦) "اس کے بعد جواللہ پرجھوٹ باند ھے تو وہی ظالم ہیں۔" (ترجمہ کنزالایمان!العران آیت نمبر ۹۳)

#### ۲ ـ مزيد برآل:

سورة نساء ميں فرمايا:

حضرت صدرالا فاضل سيدنيم الدين مراد آبادي عمينية فرمات ہيں: سيآيت يبودونصاري كے حق ميں نازل ہوئى جواپنے آپ كوالله كا بيٹا اوراس كا بيارا بتاتے تنصه (خزائن العرفان)

#### **۷-مزید** برآن:

سورة ما ئده آیت نمبر ۱۰۳ میں ارشادفر مایا:

ا كثر نرے بے عقل ہيں -" (ترجمه كنزالا يمان)

مَاجَعَلَ اللهُ مِنْ بَجِيْرَةٍ وَّلَا سَآبِبَةٍ وَّلاَ وَصِيْلَةٍ وَّلاَ وَصِيْلَةٍ وَّلاَ مَاجَعَلَ اللهِ عَامِر ﴿ وَّلْكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبُ وَآكَثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ الْكَذِبُ وَآكَ ثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ ع

#### ۱۳-مزيد برآل:

پھرارشاد ہوا:

فَمَنُ أَظُلَمُ هِنَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهُ كَنِبًا أَوْ كَنَّبَ بِأَلِيتِهِ الْمُعَلِّى اللهُ كَنِبًا أَوْ كَنَّبَ بِأَلِيتِهِ الْمُنْ "تواس سے بڑھ كرظالم كون ہے جس نے الله پر جموت باندھا ياس كى آيات كى تكذيب كى -" (ترجم كز الايمان: الردع)

#### ۱۵\_مزيد برآل:

پھرارشادفرمایا:

فَمَنَ آظُلَمُ مِثَنَ كَنَّبَ بِاليتِ الله وَصَدَفَ عَنْهَا ﴿ سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُونَ عَنْ اليتِنَا سُوِّءَ الْعَنَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿

''تواس کے زیادہ ظالم کون جواللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ چھیرے عنقریب وہ جو ہماری آیتوں سے منہ چھیرتے ہیں ہم انہیں برے عذاب کی سزا دیں گے بدلہ ان کے منہ چھیرنے کا'' (ترجہ کنزالایمان،انعام: ۱۵۷)

#### ۱۷\_مزید برآل:

سورة يونس ميں پھرارشاد ہوا:

فَمَنُ اَظْلَمُ عِلَيْ الْفَتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كُنَّبَ بِاللهِ كَذِبًا أَوْ كُنَّبَ بِاللهِ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كُنَّبَ بِاللهِ اللهُ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كُنَّبَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ر ترجمه كنز الايمان، آيت: ١٤)

#### اا\_مزيد برآل:

اورسورة الصّف مين ارشادفر مايا:

وَمَنْ أَظْلَمُ هِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبِ وَهُوَ يُدُغَى إِلَى الْإِسْلَامِ ﴿ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَرِ الظَّلِمِدِينَ۞

''اوراس سے بڑھ کرظالم کون جواللہ پرجھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہواور ظالم لوگوں کواللہ راہ نہیں دیتا۔'' (ترجمہ کنزالایمان: آیت ۷)

#### ۱۲\_مزيد برآل:

*پھر*سورة زمر ميں ارشاد فرمايا:

فَمَنُ أَظُلَمُ مِثِنُ كَنَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَنَّبَ بِالصِّدُقِ إِذَ جَاءَهُ ﴿ أَكَيْسَ فِي جَهَنَّهَ مَثُوًى لِللّٰكِفِدِينَ۞ ""تواس سے بڑھ كرظالم كون جوالله پرجموث باند صاور ق كو جھلائے جب اس كے پاس آئے كيا جہنم ميس كافروں كا مُحكانه نہيں۔" (ترجمة كز الايان: آبت ٣)

### ۱۳\_مزید برآن:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِعْنَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَنَّبَ بِاللهِ كَذِبًا أَوْ كَنَّبَ بِاللهِ الطَّلِمُونَ ﴿ بِاللهِ الطَّلِمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

میں آیا اور وہ لوگ حضور ہے کہنے لگے آپ گمان کرتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں فر مایا ماں! اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کے کلیے جو کنواری بتول عذرا کی طرف القا کئے گئے۔نصاریٰ یہ بات من کر بہت غصہ میں آئے اور کہنے لگے یا محمد کیا تم نے بھی بے باپ کا انسان دیکھا ہے۔اس سے ان کامطلب یہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں (معاذ اللہ) اس پر به آیت نازل ہوئی: (تفییرخزائن العرفان،صاوی،کشاف،خازن، وغیر ہا) حضرت صدرالا فاضل سيرنعيم الدين مرادآ بادي رقمطراز ہيں كه: جب رسول کریم صلّاته الیابی نے نصاری نجران کو بدآیت (ماہلہ) یڑھ کر سنائی اور مباہلہ کی دعوت دی تو کہنے گئے کہ ہم غور اور مشورہ کرلیں کل ا آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب الرائے مخص'' عاقب'' ہے کہا کہ اے عبدامیح آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ اے جماعت نصاریٰ تم پیجان چکے کہ محمد نبی مرسل توضرور ہے اگرتم نے ان سے مباہلہ کیا توسب ہلاک ہوجاؤ گے۔ اب اگرنصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہوتو انہیں چھوڑ واور گھر کولوٹ چلو۔ بیہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم ساتھ الیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انهول دیکها که حضور کی گود میں تو امام حسین بین اور دست مبارک میں حسن کا ہاتھ اور فاطمہ اورعلی حضور کے پیچھے ہیں (شِیَالُنْڈُمُ) کیا بات رضا اس چمنتان کرم کی زہر ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول (حدائق بخشش)

#### ۷۱-مزید برآل:

پهرسورة عنکبوت میں ارشاد ہوا:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِينِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِيبًا أَوْ كَنَّبَ بِالْحَقِّ لَهَا جَآءَهُ ﴿ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّهَ مَفُوًى لِللَّكْفِرِيْنَ۞ "اوراس سے بڑھ كرظالم كون جواللہ پر جموث باندھ يا حق كو جھٹلائے جب اس كے پاس آئے كيا جہنم ميں كافروں كا ٹھكانہ نہيں۔" (ترجمه كزالا كيان، آہے: ١٨٨)

### ۱۸\_ جھوٹامستحق لعنت ہوتا ہے:

قرآن مجید میں ہے:

فَمَنَ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالَوْا نَلُعُ اَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ " ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلَ لَّعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكُذِينُ ۞

'' پھرا سے محبوب جوتم سے عیسیٰ کے بارے میں جحت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آچکا تو ان سے فرما دو آؤ ہم بلائیں اپنے اس کے کہ تمہیں علم آچکا تو ان سے فرما دو آؤ ہم بلائیں اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔'' (ترجہ کنزالا بمان،العران:۱۱)

شان نزول:

نصاريٰ (عيسائی) نجران كا ايك وفدسيد دو عالم ملَيْ فيليلِيمْ كي خدمت

وہ زباں جس کو سب کن کی تنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام (حدائق بخش)

#### ئا ئدە:

آیت مذکور کے مضمون سے معلوم ہوا کہ جھوٹا مستحق لعنت ہوتا ہے، ای وجہ سے نصاری جو زبان مصطفیٰ سائٹھالیا ہم ککذیب کرنے والے اور جھوٹ بلنے والے ہیں وہ لعنتی قرار پائے۔

ا ا جھوٹے پہاللہ کی لعنت ہوتی ہے:

رِب کریم ارشاد فرما تاہے:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهْلَتٍ بِاللهِ لَا إِنَّهُ لَبِنَ الصِّدِقِيْنَ۞ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعُنَّتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكُذِيدِينَ۞

''اوروہ جو اپنی عورتوں کوعیب لگائیں اور ان کے پاس اپنے بیان کے سواگواہ نہ ہوں تو ایسے کسی کی گواہی بیہ ہے کہ چار (۴) بار گواہی دے اللہ کے نام سے کہ وہ سچا ہے اور پانچویں مید کہ اللہ کی لعنت ہواس پراگر جھوٹا ہو۔'' (ترجہ کنزالا بیان: سورۃ نور:۲-۷)

پھراگلی آیت میں ارشاد ہوا:

وَيَدُرَوُّا عَنْهَا الْعَنَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهْلَتٍ بِاللّهِ ﴿ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِيدِيْنَ ﴿ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ۞

اورحضوران سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا نجران کے سب سے بڑے نصرانی عالم (یادری) نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا اے جماعت نصاری میں ایسے چرے دیکھ رہاہوں اگر بدلوگ اللہ سے بہاڑ کو مثانے کی دعا کریں تو الله تعالیٰ بہاڑ کو جگہ ہے ہٹا دے۔'' یہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا (حدائق بخشش) ان سے مباہلہ نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روئے زمین پرکوئی نصرانی باقی ندرہے گا۔ بیہن کرنصاریٰ نےحضور کی خدمت میں 🖣 عرض کیا کہ مباہلہ کی تو ہاری رائے نہیں ہے۔آخر کا انہوں نے جزیہ دینا 🕽 منظور کیا مگر مباہلہ کے لئے طیار ( نیار ) نہ ہوئے۔ سد عالم مل شار نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے،نجران والول پرعذاب قریب آ ہی چکا تھا۔اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں کی اور سوروں کی صورت میں مسنح کر دیئے جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران اور روہان کے رہنے والے پرند تک نیست و نابود جاتے اور ایک سال کے عرصہ میں تمام نصاریٰ ہلاک ہو جاتے۔ (خزائن العرفان وعامه تفاسير) دعا جس کا جوبن بہار قبول اس سيم اجابت يه لاكھوں سلام

ہوگا اگر مرد اس الزام لگانے میں سچا ہوتو مجھ پر خدا کا غضب ہو۔ اتنا کہنے کے بعد عورت سے زنا کی حدساقط ہو جائے گی اور لعان کے بعد قاضی کی تفریق کرنے سے فرقت واقع ہوگی بغیراس کے نہیں .....'(تغیر فزائن العرفان، نقاسرعامہ)

#### نائده:

آیات بالا کے اسلوب سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اگر مرد جھوٹا ہوتو اس کے لئے اللہ کی لعنت اور عورت جھوٹی ہوتو اس پر اللہ کا غضب ہو؟ اس فرق کی حکمت کیا ہے؟

حضرت علامه صاوی تجیشات اس کے جواب میں فرماتے ہیں:
وحکمة تخصیص الرجل باللعنة والموراة
بالغضب، أن اللعن معنا الطور دوالبعد عن رحمة
الله، وفی لعانه ابعاد الزوجة والولد، وفی لعانها
اغضاب الرب والزوج والاهل ان كانت كاذبة
مرد كولعت اور تورت كوغضب سے خاص كرنى كى حكمت به
کولعت اور تورت كوغضب سے خاص كرنى كى حكمت به
کولعت كامطلب موتا ہے الله كى رحمت سے محروى اور دورك، تو
مرد كے لعت ميں مراد ہے بيوى اور بچوں سے دوركر دينا اور تورت
خضب موگائل كے شوہركا اور ابل خاند كا درج ابس محروال

لعنت ہے۔ لعنت ظاہری کا نام دوری رحمت اور لعنت باطنی

كانام نفرت ذلت ـ '' (تفيرنعيي ج١٨،ص٣٧٦)

''اورعورت سے یوں سزاٹل جائے گی کہ وہ اللہ کا نام لے کر چار بارگواہی دے کہ مرد جھوٹا ہے اور پانچویں یوں کہ عورت پر غضب اللہ اگر مرد سچا ہو۔'' (اینا آیت ۸۔۹)

آیات مذکور میں جو مسئلہ بیان ہوا اے ''لعان'' کہتے ہیں۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت صدر الا فاضل امام اجل سید نعیم الدین مراد آیادی مُشافعة فرماتے ہیں:

"جب مرداین بی بی برزنا کی تهت لگائے تو اگر مرد وعورت دونوں شہادت کے اہل ہوں اورعورت اس پرمطالبہ کرے تو مرد پرلعان واجب ہوجاتا ہے۔اگر وہ لعان سے انکار کرے تو اس کواس وقت تک قیدرکھا جائے گا جب تک وہ لعان کرے یا اینے جھوٹ کا مقر ( قرار کرنے والا ) ہو۔ اگر جھوٹ کا اقرار کرے تو اس کو حد قذف لگائی جائے گی۔جس کا اوپر بیان گزر چکا ہے۔ (لیعنی اُسی کوڑے) اور اگر لعان کرنا چاہے تو اس کو چارمرتبداللہ کی قشم کے ساتھ کہنا ہوگا کہ وہ عورت پرزنا کا الزام لگانے میں سچا ہے اور یانچویں مرتبہ بیہ کہنا ہوگا کہ اللہ کی لعنت مجھ پر اگر میں یہ الزام لگانے میں جھوٹا ہوں، اتنا کرنے کے بعد مرد پر سے حد قذف ساقط ہو جائے گی اور عورت پر لعان واجب ہو گا انکار کرے گی تو قید کی حائے گی یہاں تک لعان منظور کرے یا شوہر کے الزام لگانے کی تصدیق کرے۔ اگرتصدیق کی توعورت پرزنا کی حدلگائی جائے گی اوراگرلعان کرنا چاہے تواس کو چار مرتبہ اللہ کی قتم کے ساتھ کہنا ہوگا کہ مرد اس برزنا کی تہت لگانے میں جھوٹا ہے اور یانچویں مرتبہ یہ کہنا

### کے رسول پر جھوٹ کہا جائے۔ '(تغییر کبیرج۸، ص۸۵)

یادرہے آیت مذکور میں''شہادت'' کے اختالات سے ایک اختال جھوٹی و باطل مجلس میں حاضر ہونا ہے جبیبا کہ وضاحت گزری اور دوسرااحتمال ہے جھوٹی گواہی دینا، جیسا کہ تقریباً ہرمفسر نے اس کی تفصیل فرمائی ہے اور اعلی حضرت مجدد دین وملت امام احمد رضا خال عِشْلِیْت نے اپنے تر جمہ قر آن میں ای احمال کولیا ہے۔ اب آیت کا ترجمہ یوں ہوگا:

> والناين لايشهانون الزور ''اور جوجھوٹی گواہی نہیں دیتے۔'' ( کنزالا بمان شریف)



## • ۲ - جھوٹا اس لائق نہیں کہ اس کی ہم نشینی اختیار کی جائے:

اللَّدرب العزت فرما تا ہے:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ٧

"اور وہ (رحمٰن کے بندے جھوٹی مجلسوں میں حاصر نہیں ہوتے۔'' (سورۃ فرقان،آیت:۷۲)

علامہ زمخشری اس کی تفسیر میں کہتا ہے کہ:

يحمتل انهم ينفرون عن محاضر الكذابين و عجالس الخطائين فلا يحضرونها ولا يقربونها تنزها عن مخالطة الشرو اهله وصبانة لدينهم

عمايتلم لانمشاهدة الباطل شركةفيه ''لعنی وہ حصولوں کی نشستوں اور خطا کاروں کی مجلسوں سے

نفرت کرتے ہوئے نہ تو ان میں شریک ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے قریب بھٹلتے ہیں۔ان کا یہ طرزعمل شر اور اہل شر سے

اینے دامن کو بحانے اور اپنے دین کوخلل پیدا کرنے والی چیز ہے محفوظ کرنے کی خاطر ہے۔ کیونکہ باطل کا مشاہدہ کرنا اس

میں شریک ہونا ہے۔" (تغیرکشاف ص ۹۲۳-۹۲۳)

اسی احتمال کی تفسیر میں حضرت امام رازی تعقیلیة نے حضرت ابن

عماس دلالٹیڈ کا یہ فرمان نقل فرمایا ہے کہ:

المراد هجالس الزور التي يقولون فيها الزور على الله تعالى وعلى رسوله

''یعنی اس ہے ایسی باطل مجلسیں مراد ہیں جن میں اللہ اور اس



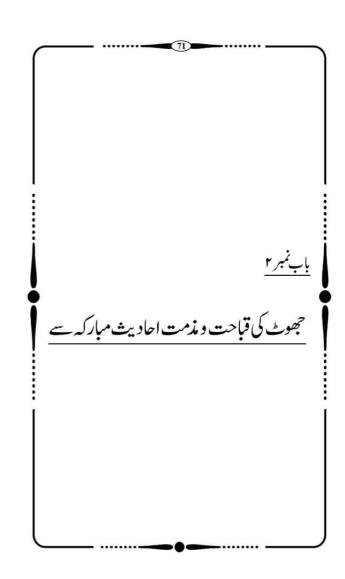

لكفه تركذلك استحياء وانفة من ان يتحدثوا بذلك بعد ان يرجعوا فيصير عند سامعي ذلك كذاباً.

''لیکن جھوٹ (بولنے میں ان کی نگاہ میں رکاوٹ بیتھی کہ) وطن پلٹنے پر یہ بات لوگوں کے سامنے بیان ہو گی تو وہ ان کی نظروں میں جھوٹے قرار پائیس گے۔'' (خ الباری شرح بخاری جاہ ہے کہ) اس کی شرح میں علامہ بدر الدین عینی تجیالیہ فرماتے ہیں:

معناه: لولا الحیاء من ان رفقتی یرون عنی ویکون فی بلادی عنی کنبا فاعاب به لان الکنبقبیح،وانکانعلیالعدولکنبت "ین اسکامطلبیت کدار مجار کے اس بات کی حیاء نہ ہوتی کہ

میرے ساتھی وطن واپس جانے پر میرے متعلق بتلائیں گے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا اور اس بنا پر مجھے نشانہ طعن بننا پڑے گا تو میں جھوٹ بول دیتا، کیونکہ جھوٹ تو ہرا ہی ہے خواہ وشمن ہی کے

خلاف کیول نه بولا جائے۔'' (عمدۃ القاری شرح بخاری جا ہیں ۱۳۷) علامہ عینی عجیب علامہ عینی مجھاللہ من یدفر ماتے ہیں:

ویعلم منه قبیح الکنب فی الجاهلیة ایضا "اس سے ریکی معلوم ہواکہ جموث زمانہ جابلیت میں بھی فتیج تھا۔" پھر فرمایا:

ولعه تنقل ابأحته الكذب في ملة من الملل "يعيّم توم ولمت مين يجي ال كاجائز ، وما منقل نبيل بوا" (ايشاً) ابوسفیان بیان کرتے ہیں: فوالله! لولا الحیاء من ان یاثرو اعلی کنبا لکنست عنه

قسم بخدا! اگر مجھے ال بات کی حیا نہ ہوتی کہ مجھ سے جھوٹ نقل کیا جائے گا (یعنی لوگ کہیں گے کہ ابوسفیان نے جھوٹ بولا تھا) تو میں ان (نبی کریم سل اللہ اللہ کہ بارے ضرور جھوٹ بول دیتا۔ (بخاری جاہم ہم سلم ج ۲ ہم 20) اس حدیث کی شرح میں حضرت امام نووی بھائند فرماتے ہیں:

في هذا بيان أن الكذب قبيح في الجاهلية كما هوفي الاسلام "يعني الرسيد من من الرباس المركب والدرس من من من

"لینی اس حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جھوٹ زمانہ جاہلیت میں بھی فیتی تھا جیسا کہ اسلام میں فیتی ہے۔" (اینا قدیمی کسی خانہ)

حافظ ابن جرعسقلانی تحییات فرماتے ہیں: فیه دلیل علی أنهم كأنوا يستفبحون الكذب اما بالاخذعن الشرع السابق اوبالعرف "اس میں اس بات پردلیل بے كه (زمانہ جالیت كوگ بھی)

اں یں ان بات پروی ہے نہ در رہانہ جاہیت سے وت کی جموث کو بڑا جانتے تھے اور ان کا یہ نقط نظریا تو سابقہ شریعت کی بنا پر تھا یا پھر معاشر تی روایات کی یاسداری کرتے ہوئے تھا۔''

آپ مزید لکھتے یں کہ ابوسفیان نے تب جھوٹ اس خدشہ کے پیش نظر نہیں بولا تھا کہ ان کے ساتھی جھری مجلس میں انہیں جھٹلا دس گے،

كيونكه آنجناب سالتفاليلم كي دشمني ميں تو وہ سب متفق تھے۔

اتنی مرتبه دہرانے ہے آپ کامقصود یہ تھا کہ: تأكيد لينبه السامع على احضار قلبه وفهمه للخير الناي بناك پختہ طریقے سے جھوٹی مات اور جھوٹی گواہی کی سنگینی سامع کے دل میں جا گزیں ہوجائے۔(فتح الباری جواہص ۵۰۰) ٣\_مومن کی تخلیق جھوٹ پرنہیں ہوتی: حضرت ابوامامه وللفئة مصمروي بكه نبي اكرم الفاليكيم في ارشاد فرمايا: يطبع المومن على الخلال كلها الاالخيانة والكذب ''لیعنی مومن کی تخلیق ہر خصلت پر ہوتی ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔'' (ترغیب وتر ہیب ج ۳،۹۵۲ منداحمہ) حضرت سعد بن وقاص دفالندؤ ہے مروی ہے کہ نبی کریم سالٹالیالیا نے ارشادفر مایا: يطبع المومن على كل خلة غير الخيانة والكنب 'دیعنی مومن ہرخصلت پریبدا ہوتا ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے'' ( ترغیب وتر بیب ایصاص ۲۸ سمند ابویعلی ص ۱۲۹، ای طرح اسے بزار نے اور دارقطنی نے علل میں اور طبرانی نے کبیر میں اور امام بیہقی نے بھی روایت فرمایا ) ۴ حجوث منافق کی خصلت ہے: حضرت عبداللد بن عمرو بن عاص خلافة السياس عمروى ہے كه نبى اكرم الفقالياني نے فرمایا:

اربعمن كر فيه كان منافقا خالصا ومن كانت

فيه خصلة منهن كأنت فيه خصلة من نفاق

۲۔ حجموٹ بڑے گنا ہول میں سے ایک بڑا گناہ ہے: حضرت ابو بكره وللمنظمة اپنے والدے روایت كرتے ہوئے كہتے ہیں کہ نبی اکرم سلیٹھالیاتی نے فرمایا: الاأنبئكم باكبر الكبائر قلنا بلي يارسول الله قال الاشرار بالله وعقوق الوالدين وكان متكمًا فجلس فقال الا وقول النور و شهادة النور مرتين فمازال يقولها حتى قلت لايسكت کیا میں تہمیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نا بتا دو؟ ہمجابہ کرام ٹٹنگٹنٹ نے عرض کیا یا رسول ساتھ شرک، والدین کی نافر مانی آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے پھر بیٹھ گئے، پھر فرمایا: اور جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات بڑے بڑے گناہ ہیں۔'' راوی کہتے ہیں: "سركار دو عالم منافظة إيليم نے بيدووبار فرمايا: پھراسي طرح مسلسل فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ میں نے (خوف زدہ ہوکر) کہا کہ آپ خاموش نہیں ہوں گے۔(مطلب یہ کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں)۔ ' (بخاری ج۲ج ۸۸۴،مسلم جا بس ۶۴ حامع الاحاديث ج٢ بص٢٦ ، بحواله فياوي رضويه ج٥ بص ١٣٣) امام ابن حجر عسقلانی و ثالثه فرماتے ہیں کہ: "محبوب سلافظ اليلم كا (جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی) كے الفاظ

۲ ح جھوٹ منافقت کے درواز ول سے ایک درواز ہ ہے: نبی کریم سالیفیالیلم نے ارشادفر مایا: ان الكذب بأب من ابواب النفاق '' ہے شک جھوٹ منافقت کے درواز ول میں سے ایک درواز ہ ے۔''(احیاءالعلوم الینیأص۱۸۰) ۷۔ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے: سركار دو عالم صلَّ فلا يلم في فرمايا: الكنبينقصالرزق "حجھوٹ رزق کو کم کرتا ہے۔" (ایسانس ۱۸۱) ٨ \_ جھوٹ كى بدبو سے فرشتے دور ہوجاتے ہيں: حضرت ابن عمر رُفِي مُهمُّاراوي كه مجبوب سالاَ فالسِيلَم نے فر ما يا: ان العبدليكنب الكنبة ليتباعد الملك عنه مسيرةميلمننتنماجاءبه "بیشک بندہ جب ایک جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے ایک میل کی مسافت دور ہوجا تا ہے،حجھوٹ کی بدیو کی وجہ ہے۔'' (الضأص ۱۸۲، ترمذی) 9۔ اصحاب نیں ساہٹھا آپلے کے نزدیک جھوٹ سے بدتر کوئی بری عادت نهھی: حضرت عا ئشەصدىقە خلافتافرماتى ہيں: ماكان من خلق اشد على اصحاب رسول الله على

حتىٰ يدعها اذا اؤتمن خان، واذا حدث كذب و اذاعاهد غدرواذا خاصم فجر " چارخصلتیں ہیں جس میں وہ (سب) یائی جائیں وہ یکا منافق ہے اور جس میں ان میں سے کوئی ایک یائی گئ اس میں منافقت کی خصلت یائی گئی یہاں تک کداسے چھوڑ دے۔ (وہ یہ ہیں) جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے اور جب بات کرے جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے مخالفت کرے اور جب لڑے گالیاں دے۔" (رياض الصالحين ص ۵۸۱، بخاري ومسلم، ترغيب وترجيب ج ۱۳۳۳ سا، ابوداري، ترمذي، نساكي) ۵\_جھوٹ منافق کی علامت ہے: حضرت ابو ہریرہ رفائنگ ہے مروی ہے کہ نبی اکرم الفالیا ہے نے ارشادفر مايا: آية المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذاعاهد غدر "منافق کی تین علامتیں ہیں وہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور جب معامدہ کرے،عہدشکنی کرے گا۔'' (ترغيب وترجيب ج ٣٦٦ م ٢٦١، ياض الصالحين ٣٢١، بخاري، مسلم) امام مسلم نے اپنی روایت میں ان کلمات کا بھی اضافہ فرمایا: وان صلى وصامر وزعم انه مسلم ''اگر چیہ وہ نماز پڑھتا اور روز ہے رکھتا ہو، اور پیمکان کرتا ہو کہ وه مسلمان ہے۔' (ترغیب الینا، احیاء العلوم جسم ١٤٩)

وان الكذب يهدى الى الفجور وان الفجور يهدىالىالناروان الرجل ليكذب حتى يكتب عندالله كنيابا

' بے شک تیج نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے اور آ دمی تیج بولتا رہتا ہے بیہاں تک کہ وہ صدیق بن جاتا ہے اور بے شک جھوٹ برائی کی راہ دکھاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے اور آ دمی جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ بیہاں تک اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت بڑا جھوٹا لکھد یا جاتا ہے۔'' (بخاری وسلم، الادب المفردس اسمجھے ابن حیان جاہیں۔ ۳۲)

ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے:

علیکمربالصدق فان الصدق یهدی الی البروان البریهدی الی الجنة وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند الله صدیقا وایا کمروالکذب فان الکذب یهدی الی الفجور وایا کمروالکذب فان الکذب یهدی الی الفجور وما یذال الرجل ویتحری الکذب حتی یکتب عندالله کذابا ویتحری الکذب حتی یکتب عندالله کذابا می ایم نام یک کرتا ویت کی جانب رہنمائی کرتا ہوائی جاور نیکی جنت کی جانب رہنمائی کرتا ہوائی جاور نیکی گوئا رہتا ہے۔ یہاں تک کدوہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق کھو دیا جاتا ہے اور جھوٹ سے دور رہو کیونکہ جھوٹ برائی کی راہ دکھاتا ہے اور جھوٹ سے دور رہو جاتی ہے۔ ور برائی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ آدی جھوٹ کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور جھوٹ کی کوشش کرتا جاتی ہے۔ اور جھوٹ کی کوشش کرتا ہوتا ہے۔ اور جھوٹ کی کوشش کرتا جاتی ہے۔ آدی جھوٹ کی کوشش کرتا ہوتا ہے۔

منالكنب

''لینی رسول خداس الفیلیلم کے صحابہ کرام و فرکا لُنٹر کے نزدیک جھوٹ سے بدتر کوئی عادت نہ تھی۔'' (ایٹا ص ۱۸۳، مند احم، طبقات، لائی شخ )

ا حجوث ایمان کے منافی ہے ( یعنی جھوٹا کامل مومن نہیں ہوتا):

حضرت ابوبكرصديق وظالفتو سعروى بى كدنى كريم سالفاليلي ن

ارشادفرمایا:

الكذب مجانب الإيمان

"حجوث ایمان کے منافی ہے۔"

(ترغیب وتر هیب ج ۳۶ م ۳۲۸ شعب الایمان،منداحمه)

ا اله جھوٹ باعث پریشانی واضطراب ہے:

حضرت امام حسن بن علی ڈکھ مجھ الغیرات ہیں کہ میں نے جو نبی کریم سال فاللیا ہم

سے یادکیااس سے میکھی ہے کہ آپ نے فرمایا:

فأن الصدق طمأنية وان الكذب ريبة

'' بے شک سے اطمینان ہے اور جھوٹ کھٹکا اور اضطراب'' (ریاض الصالحین ۴۵ مرتب برجہ ۴۵ مرد ۲۵ مرتب کی کتاب الزہد، مندا ایو بعلی ، مندا یو اور وطای ک

١٢ \_ جھوٹ دوزخ میں لے جانے والا کام ہے:

منفق عليه حديث مي ب كه ني كريم سالفي الله في ارشاد فرمايا: ان الصدق يهدى الى البروان البريهدى الى الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكون صديقا

#### تنبيه:

حدیث کے آخر میں وہ جھوٹ مراد ہے جس سے ایمانیات میں سے کسی کا انکار لازم آئے، ورنہ ہر جھوٹ کفڑ ہیں۔اگر چپر گناہ کبیرہ ہونامسلمہ ہے۔

### ١٦ حجموث يھيلانے شيطاني ڪام ہے:

حضرت ابن مسعود طالنفن ہے مروی ہے کہ فر مایا:

ان الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فياتى القوم يحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل سمعت رجلا اعرف وجهه ولا ادرى ما اسمه يحدث.

"بے شک شیطان آدمی کی شکل اختیار کر کے لوگوں کے پاس آتا ہے اور انہیں کوئی جھوٹی بات بیان کرتا ہے، پھر لوگ متفرق ر جتا ہے یہاں تک کدوہ الله کی بارگاہ میں بہت بڑا جھوٹالکھ دیا جاتا ہے۔''(مسلم تتاب البروالسلة، ابو داؤو، تر ندی، ترغیب و تربیب جسم سماع قرص ۱۳۹۰، مشکوق ص

### ۱۳۔ جھوٹ دل کوسیاہ کر دیتا ہے:

حضرت ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ آ دمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی تلاش اور کوشٹس میں لگا رہتا ہے۔

فتنكت فيقلبه نكتة حتى يسودقلبه

''پس اس کے (ہر بار جھوٹ بولنے کی وجہ سے) دل میں سیاہ نشان لگ جاتا ہے، بالاخراس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔'' (موطالمام مالک، ترغیب عبس ۲۹۳۳)

## ۱۴ حِموتُ کسی حالت میں بھی اصلاح نہیں کرتا:

حصرت عبدالله بن عمر فتالغهٔ اسے مروی ہے فر مایا:

لا يصلح الكذب فى جداو لا هزل " جموت نه شجيدگى مين اصلاح كرتا ب اور نه بى نداق مين لينى

كارآ مذنبين ہوتا۔'' (الادب المفروص ٢٠١)

## 10 حِصوت دوزخی عمل ہے:

حضرت عبداللہ بن عمرو ڈلٹھ ماروی ہے کہ ایک شخص بارگاہ

رسالت میں حاضر ہوکرعرض گزار ہوا:

ياً رسول الله! ما عمل الجنة قال: الصدق، اذا صدق العبد برواذا برامن واذا امن دخل الجنة،

خیال رہے کہ قریباً اسی فیصد گناہ زبان سے ہوتے ہیں جو اپنی زبان کی پابندی کرے، وہ تو چوری، ڈیتی قتل بھی نہیں کرتا، انسان جرم تب ہی کرتا ہے جبکہ جھوٹ بولنے پرآ مادہ ہوجائے کہ اگر بکڑا گیا تو میں انکار کر دونگا، جھوٹ تمام گناہول کی جڑ ہے۔ (مراة المناجح ج٢٩،٩٠٠) ١٨\_مومن حجوثانہيں ہوسكتا: حضرت صفوان بن سليم و النيون على مروى ہے كه بار گاهِ رسالت سالان الله میں عرض کی گئی: ايكون المومن جبانا قال نعم، فقيل له ان يكون المومن بخيلا قال نعم، فقيل له ايكون المومن كذاباقال لا ترجمه: "كيامومن بزدل موسكتاب؟ فرمايا: بال پهرعرض کي گڻي: کیا مومن تنجوس ہوسکتا ہے؟ فرما يا ہاں پھرعوض کی گئی كيا مومن حجوث بولنے والا ہوسكتا ہے؟ فرمايا: (مشكوة ص ١١٣م، مظهري ج٨م، ص ١٩٩، كبير ج٤م، ص ٢٣٧، ترغيب وتربيب ج٣م، ١٣٨، موطا امام مالك مع شرح زرقاني جه م ص ۵۵۳)

ہوتے ہیں تو ان میں ہے ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے اس آ دمی کو بیان کرتے ہوئے سنا ہےجس کو میں شکل ہے تو پہنچا نتا مگراس کا نامنہیں جانتا۔'' (مشکوۃ ص ۱۴ مهمسلم) اس حدیث کی شرح میں حکم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی عیشاتیة فرماتے ہیں: ''شیطان حیب کربھی دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، اور ظاہر موكر شكل انساني مين نمودار موكر بهي، للذاهر خبر بغير تحقيق نهين پھیلانا چاہے۔ اس کا مطلب بہجی ہوسکتا ہے کہ بھی شیطان عالم آ دمی کی شکل میں آ کر جھوٹی حدیثیں بیانکر جاتا ہے۔لوگوں میں وہ جھوئی حدیثیں پھیل جاتی ہیں۔اس لئے حدیث کو کتاب میں دیکھ کراسناد وغیرہ معلوم کرکے بیان کرنا چاہئے۔ (مرأة المناجح شرح مشكوة ج٢ ب٣٢٩) جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے: حضرت سہل بن سعد والندائے مروی ہے کہتے ہیں کہ نبی كريم صاَّبِهُ فِي إِلَيْهِ فِي ارشاد فرما ما: من يضمن لى مابين لحيته ومابين رجليه اضمن لهالجنة ''جوکوئی مجھے اپنے دو جبڑوں اور دو پاؤں کے درمیان چیزوں (زبان، شرمگاہ) کی ضانت دے، میں اس کے لئے جنت کا ضامن ہول۔'' (مشکوۃ ص ۱۱س) حکیم الامت مفتی احمہ پارخان تعیمی عم<sup>ینی</sup> فرماتے ہیں:

#### كەرسول اللەسلىن الله عنامايا:

البيعان بالخيار مالم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما

''یعنی دوخریدو فروخت کرنے والے اگر (سودا کرتے وقت) چے بولیں اور (اپنے مال اور برجے) کے بارے کھول کے بیان کر دیں تو ان کی اس نئے میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور اگر وہ (اپنے مال و نیچ کے عیب) چھپائیں تو ان کی نئے کی برکت ختم کردی جاتی ہے۔' (ریاض الصالحین میں میں بناری وسلم)

## ٢٣ \_ جھوٹ بولنا شيطاني وصف ہے:

يزال معك من الله حافظه. ولا يقربك الشيطان حتى تصبح

''یعنی جب تو بستر پر جائے تو آیت الکری پڑھ لیا کر (اس کی برکت ہے) اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان رہے گا اورضیح تک شیطان آپ کے پاس نہیں آئے گا۔''

## 19\_ جھوٹ میں بھلائی نہیں ہے:

حضرت صفوان ہی سے مروی ہے کہ:

ان رجلا قال رسول الله الله اكذب امرأتى يار سول الله؛ فقال رسول الله الله الكذب "ا رسول خدا كياس ابنى بوى عجود بول سكتا بون؟

قرمايا!

''حجھوٹ ملیں ذرا مجسر بھلائی نہیں ہے۔'' (زرقانی شریف شرح موطاج ۴ ہم (درقانی شریف شرح موطاج ۴ ہم) ۵۵)

امام زرقانی جو الله اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

بلهوشركله

"بلکہ جھوٹ کلی طور پر برائی ہے۔" (ایضاً)

۲۰۔ جھوٹ برباد و ہلاک کر دیتا ہے:

حضرت ابو ہریرہ دخالفنڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق دخالفنڈ نے

ا پنے خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا:

من يكنب يفجر ومن يفجر يهلك

"جوجھوٹ بولتا ہے (وہ جھوٹ کی وجہ سے) بڑے گناہ کرتا ہے اور جس نے گناہ کئے وہ ہلاک ہوا۔" (المصن باب الكذب والعدق)

٢١ ح جوث ب بركتي ڈالتا ہے:

حضرت ابوخالد حکیم بن حزام طالغنائے روایت ہے فرماتے ہیں

المرادردالصوهرالمتلبس بالزور
فالمرادردالصوهرالمتلبس بالزور
المتعلبس بالزور
المتعلبس بالزور
المتعلب المتعلبس بالزور
کامردود مونا ہے۔''(فق الباری جمیں ۱۳۷۷)

المتعلب المتعلب المتعلق المتعلق المتعلب المتعلق المتعلق

''آن رات میں نے دیلھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے (اور وہاں مجھے عالم بالا کی سیر کرائی) وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں لوہے کا آئٹس تھا۔۔۔۔۔۔۔۔ایک رویات میں ہے کہ''

وہ لو ہے کے آئکس کولے کراس بیٹھے ہوئے شخص کے جبڑے میں داخل کرتا تھا جو اس کی گدی تک چہڑے عیں داخل کرتا تھا جو اس کی گدی تک چہڑے جاتا، پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ اس طرح کرتا (اس دوران میں) اس کا پہلا جبڑا صحیح ہوجاتا اور اپنی اصلی حالت میں آجاتا، تو پھر پہلے کی طرح وہ اس کو دوبارہ چیر دیتا۔ نبی اکرم ساٹھ آپیٹے فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے مجھوکو کہتے ہیں:

الذى رائته بشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه، حتى تبلغ الافاق، فيصنع به الماده القامة

''لین جیسے آپ نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چرا جا رہا ہے۔ وہ

نبی کریم سالیٹھالیے ہے فرمایا:

صدقك وهو كنوبذاك شيطنا

"اس نے تجھ سے سچ کہا جالانکہ خود جھوٹا تھا، وہ شیطان تھا۔"

(بخاری ایس ۶۳ م، کتاب بدءاخلق)

حافظ ابن حجر عملية فوائد حديث بيان كرتے ہوئے كہتے ہيں:

ان الشيطان من شانه ان يكنب

'' بے شک جھوٹ بولنا شیطان کا شیوہ ہے۔''

(فتح الباري جيم بص١١٢)

۲۳ حصوط قبولیت عبادت میں رکاوٹ ہوتا ہے:

حضرت ابو ہریرہ و کالفیڈ سے مروی ہے کہ نبی اکرم سالٹھایی ہی نے ارشاد

فرمايا

من لم يدر قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يد عطعامه وشرابه

ے بعن جھوٹ اور اس کے مطابق عمل کو ترک نہ کیا تو اللہ

تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے کی چنداں ضرورت نہیں۔' ( بخاری ج ام ۲۵۵ ترغیب وتر ہیب ج ۲ م ۹۳ مرتر ندی،،

ابوداؤد، نسائی، این ماجه، الاوسط،للطبر انی، جامع صغیر ۹

امام ابن حجر عسقلانی تحفظاللہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

ابن منیر نے حاشیے میں کہا:

بلهو كنايةعن عدم القبول

"بكه وه قول (فليس لله حاجة) عدم قبوليت س كنابي ب-"

اس غزوہ کے موقع پر میں نے دوسواریاں جمع کررکھی تھیں جو کہ اس سے پہلے میرے یاس بھی جمع نہ ہوئیں۔ نبی کریم سالٹھ الیام کا معمول مارک تھا کہ جب کسی غزوہ کا ارادہ فرماتے تو اس کے لئے ذومعنی الفاظ استعال فرماتے ،سوائے اس (غزوۂ تبوک) کے (چونکہ ) گرمی سخت تھی ،سفر دراز تھا، راستہ بیابانی اور دھمن کی کثیر تعداد تھی۔اس لئے آپ نے مسلمانوں کے لئےصورت حال کو واضح فرما دیا تا کہ وہ اس کےمطابق تیاری کرلیں۔ آپ نے اس سمت کی بھی نشان دہی فرما دی جس کی جانب آپ کے حانے کا ارادہ تھا۔مسلمان نبی کریم سلانٹھائیلم کے ساتھ کثیر تعداد میں تھے،لیکن کسی رجسٹر میں ان کے نام درجہ نا کئے گئے۔

حضرت کعب فرماتے ہیں کہ:

''رسول خداساً الله السيخ اس غزوہ کے لئے اس وقت نکلے جب پھل یک چکے تھے اور سائے دراز ہو چکے تھے۔رسول کریم ساتھا ایٹی اورآب کے ساتھ مسلمانوں نے بھی تیاری کی۔ میں بھی تیاری کا سوچتا رہالیکن میں نے کچھ بھی نہ کیا اور میں نے اپنے ول میں کہا میں کسی وقت بھی تیاری کرسکتا ہوں''

یوں ہی وفت گزرتا رہا۔لوگوں نے اپنی تیار یاں مکمل کر لیں اور محبوب النوالية مسلمانوں كو ساتھ لے كر روانہ بھى ہو گئے۔ میں نے اس وقت تک بھی تیاری نہیں کی تھی۔ یوں وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ وہ تیزی سے طلے گئے اور غزوہ میں شرکت کرنا میرے لئے بعید ہو گیا۔ میں یہی ارادہ کرتا کہ جاؤں اور ان کے ساتھ مل جاؤں۔ کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا، کیکن بہ میرےنصیب میں نہ تھا۔

ابک بہت جھوٹا شخص تھا، ایک جھوٹ جو اس سے نقل کیا جاتا یہاں تک کہ ساری دنیا میں پھیل جاتا، اس کو قیامت تک یہی سزاملتی رہے گی۔'' (بخاری شریف، احیاء العلوم ج ۳ بس ۱۸۱)

#### ۲۵ حجوث سے بچنے کا صلہ اور برکات:

جھوٹ ترک کرنے اوراس سے بچنے کا صلہ اوراس کی برکات دنیا وآخرت دونوں میں ہیں۔اس سلسلے میں ایک بہترین مثال غزوہ تبوک میں نبی اکرم سائٹھا یہ ہم کے ساتھ شامل نہ ہونے والے تین صحابہ کرام و خیالٹی کا واقعہ ہے کہ جب آنحضرت ملی الیلم نے ان سے بوچھا کہ غزوہ سے غیر حاضر کیوں ہوئے؟ تو انہوں نے جھوٹ کو چھوڑتے ہوئے ساری صورت حال سچ سچ عرض کر دی۔

ان کے اس طرزعمل سے اللہ تعالیٰ اس قدر راضی ہوا کہ ان کو وہ انعام عطا فرمایا جوان کی نگاہ میں نعمت اسلام کے بعدسب سے بڑاانعام تھا۔ ذیل میں وہ وا قعہ خلاصة نقل کیا جاتا ہے:

امام بخاری ومسلم اور دیگر ائمہ نے حضرت کعب بن مالک سے روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:

"غزوه تبوك كے سواكسي اور غزوه ميں ايبانہيں ہوا تھا كہ ميں رسول خداساً الله الله الله على عنه موا مول - البته ميس غزوه بدر میں بھی شامل نہ ہو سکا تھا،لیکن اس سے غیر حاضر رہنے والول يرآ پ سالنهٰ آيلِم نے خفگی کا اظہار نہ فر ما يا تھا۔'' (غزوهٔ تبوک میں) میری صورت حال بیتھی که میں تبھی بھی اتنا زياده قوى اوراس قدرآ سوده حال نہيں تھا، جس قدراس موقعہ پرتھا۔

جب مجھے بتایا گیا کہ نبی اگر مطافظ ایلج مدینہ طیبہ کے قریب آھکے ہیں تو یہ غلط خیالات میرے ذہن سے نکل گئے۔ اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں خود کو کسی ایسی چیز سے نہیں بچا سکتا۔جس میں جھوٹ ہو۔ جنانچہ میں نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کرلیا۔ صبح کے وقت نبی اکرم سالیٹھائیلم تشریف لائے۔ آپ کی عادت مبار کھی کہ جب سفر سے آتے تو پہلے مسجد میں تشریف لائے۔ آپ جب اليا كر يكي تو چھيے رہنے والے (غزوہ تبوك میں شرکت نہ کرنے والے) لوگ آ کر قسمیں کھا کھا کر اپنے عذر بیان كرنے لگے۔ايسے لوگوں كى تعداداى (٨٠) سے كچھ زائد تھى۔آپ نے ان کے ظاہر کو قبول فرمایا۔ان سے عہد لیا اور دعائے مغفرت فرمائی اور ان کے باطن کواللہ کے سیر دکیا ان کے بعدآ یہ کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا تو آپ مسکرائے کیکن آپ کی مسکراہٹ میں نارائسگی تھی۔ پھرآپ نے فرمایا: آؤ (لعنی قریب ہوجاؤ) میں چل کرآپ کے سامنے بیٹھ گیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا: ماخلفك؛ المرتكن قدابتعتظهرك؟ "تو چھے كيول رہا؟ كياتم في اپني سواري خريدنه لي تھي؟ میں نے عرض کیا؟ الله تعالیٰ کی قشم! اگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی اور شخص کے پاس بیٹھا ہوتا تو میں ایبا عذر گھڑتا کہ اس کی ناراضگی سے ن کا جاتا،

آنجناب سائفا اللہ کے تشریف لے حانے کے بعد جب میں باہر نکاتا، لوگوں میں جاتا تو مجھے دیکھ کر دکھ ہوتا کہ وہاں صرف دو ہی قشم کے لوگ تھے۔ ایک منافقین دوس ہے وہ معذور لوگ جنہیں اللہ تعالی نے معذور قرار دیا تھا۔ تبوک پہنچنے تک رسول کریم سائٹھالایٹم نے میر اذکر نہ فرمایا۔ پھر تبوك ميں پہنچ كرآ ب سائنا آيا ہے ايك مجلس ميں يو جھا؟ مَافَعَلَ كَغُكُ؛ "کعب نے پیدکیا کیا؟ بنوسلمه كاابك شخص عرض گزار بهوا: حسن و جمال بالباس برغرور نے اس کونہیں آنے دیا۔ اس يرمعاذ بن جبل طاللين في كها: "تم نے ٹھک نہیں کہا۔" ما رسول الله سأيثنا ليلم! "ہم اس کے بارے فقط خیر ہی جانتے ہیں۔ (بیس کر) نبی كريم سلِّانْ لِلَّذِيرِ نِي خاموشي اختبار فرمائي -'' حضرت کعب رفاعظ بیان کرتے ہیں: مجھے جب معلوم ہوا کہ آپ سائٹا ایٹم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھ کو فکر لاحق ہو گئی او رمیں کوئی جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا، جس سے میں آپ ملی فالیلم کی خفگی ہے نیج سکوں۔اس معاملے میں میں نے اپنے گھر کے ہر ذی شعور فرد سے مشاورت بھی گی۔

الله كی قشم! ان لوگول نے مجھے اتنی ملامت کی كه میں نے واپس یلٹ کراپنی تکذیب کا ارادہ کرلیا (کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکراینے سابقہ بان کی تکذیب کر کے جھوٹا عذر پیش کردوں) پھر میں نے ان سے یو چھا کہ سی اور کو بھی میرے والی صورت حال پیش آئی۔ انہوں نے بتلایا،''ہاں!'' دوافراد نے وہی بات کی جوتم نے کی اوران سے وہی کہا گیا ہے جوتم سے کہا گیا۔ میں نے یو جھاوہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: مرارہ بن رئیج عمری اور ہلال بن اُمیہ واقعی ڈلٹھ ہُنا۔ انہوں نے میرے لئے ایسے نیک دواشخاص کا ذکر کیا کہ جو جنگ بدر میں شریک ہو کے تھے اور میرے لئے ان میں نمونہ تھا۔ رسول کریم سالیٹھا پہلے نے چھے رہنے والول میں سے ہم تین کے ساتھ لوگوں کو گفتگو سے منع فرما دیا لوگ ہم سے دور ہو گئے۔ وہ ہمارے ساتھ یوں کر کے بدل گئے کہ میں زمین کو بھی اجنبی یانے لگا، زمین وہ ندرہی جس سے میں آشا تھا۔ ہم پچاس روز تک اسی حالت میں رہے۔ میرے دوساتھیوں نے تو ہمت ہار دی وہ اینے گھروں میں بیٹےروتے رہتے۔ میں نسبتاً ان سے جوان اور طاقتورتھا۔ میں نما زباجماعت پڑھتا، اور بازاروں میں بھی چکر لگا تالیکن مجھ ہے کوئی کلام نہ کرتا۔ میں نبی اکرم ساتھا پہلے کی مجلس میں حاضر ہوتا، آپ نماز کے بعد اپنی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ میں سلام عرض کرتا اور دِل میں کہتا کہ'' کیا آپ نے میرے سلام کا جواب دینے کی خاطر اپنے لیمائے مبارکه کوخرکت دی کنهیں؟"

کیونکہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ عطا کیا گیاہے۔ ولكنى والله لقدعلمت لئن حدثتك اليومر كرب ترضى به عنى ليوشكن الله ان يسخطك على "لیکن قشم بخدا! اگر آج میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بیان کر کے آپ کو راضی کر لول گا تو یقیناً اللہ تعالی بہت جلد آب کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔لیکن اگر میں نے آپ کی بار گاہ میں سچی بات کی تو (ظاہری اور وقتی طوریر) آپ کو مجھ پر ناراضگی ہوگی۔ مگر سے بول کر مجھے اللہ تعالیٰ سے معافی کی پوری امید ہے۔قتم بخدا! پیچیے رہنے کا میرے پاس کوئی عذر نہ تھا اور اس وقت تھا بھی میں اتنا قوی او رآسودہ حال کہ اس ہے پہلے ایسا بھی نہ تھا۔" آنجناب صابلتاليتي نے فرما ما: اماهذا فقدصدق فقم حتى يقضى الله فيك "اس نے یقیناً سے بولا، سو اُٹھ جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے فیصلہ فر ما دے۔'' میں اٹھا تو میرے پیچھے بنوسلمہ کے کچھالوگ دوڑتے ہوئے آئے اور مجھ سے کہنے لگے۔ ہارے علم کے مطابق تم نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا تم

نے بڑی کوتا ہی کی ہے کہ رسول خدا ملافظ الیاب کے سامنے کوئی عذر پیش

نہیں کیا۔ جبیا کہ پیھیے رہنے والے دیگر لوگوں نے بیان کیا ہے۔تمہارے

گناہ کے لئے رسول اللہ ساہٹھا ایٹم کا استغفار کافی تھا۔

جومدينه طيبه غله بيحني آيا تفا كهدر ما تفا: " کعب بن مالک تک پہنچانے میں میری کون رہنمائی کرے گا۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کرنا شروع کر دیا، وہ میری حانب آیا اور مجھے شاه غسان کا ایک خط دیا،جس میں لکھا تھا کہ: "اما بعد المجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب (یعنی نبی كريم سليفاليلم) نے تم ير زيادتي كى ہے حالاتكہ اللہ تعالى نے تخھے ذلت اور ضائع ہونے کی جگہنیں رکھا۔ آپ ہمارے پاس آ جائے ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔' (جب میں نے اس کو پڑھا تو) میں نے کہا یہ بھی اس امتحان کا ایک حصہ ہے۔ میں اس کوتنور کی طرف لے گیا اور اسے جلا ویا۔ ترے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں یہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا ( هدائق بخشش) جب ان پیاس دنول میں سے جالیس دِن گزر گئے تو رسول مرم سائٹا آیٹر کا ایک قاصد میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ: ''نبی اکرم سائٹالیلم نے تمہیں تھم دیا ہے کہتم اپنی بیوی سے الگ موحاؤ\_" میں نے دریافت کیا: "كيا ميں اس كوطلاق دے دول يا مجھے كيا كرناہے؟ اس قاصد نہیں،صرف اس سے جدا ہوجاؤ، اس کے قریب نہیں حانا۔

میں پھرآ پ سائٹلا پیلم کے قریب ہی نما زیڑھنے لگ جا تا اور آپ کو تھکوں (آنکھ جراکر) ہے دیکھتا رہتا، جب میں نماز کی طرف متوجه ہوتا تو آپ النظاليلم ميري طرف توجه فرماتے اور جب میں آپ کی طرف دیکھا تو آپ رخ انور کو پھیر لیتے۔'' \_ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ بحو رہی میری نگاہ بے ادب (كلمات ا قبال) آخر کار جب لوگوں کی یہ بے رخی دراز ہوتی گئی تو میں ابو قنادہ رہ النینئے کے باغ کی طرف گیا اور اس کی دیوار پر چڑھ گیا۔ وہ میرے چیا زاد بھائی اورسب سے زیادہ مجھے پیارے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیالیکن! قسم بخدا! انہوں نے میرے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا: اے ابوقیا دہ! میں تہہیں اللہ تعالی کی قشم دے کر پوچھتا ہوں کہتم حانة ہوكہ ميں الله تعالى اوراس كے رسول سال اللہ اللہ سے بيار كرتا ہوں؟ وہ چی رہے، میں نے اپنا سوال دہرایا اور انہیں قتم دے کر یو جھا تو انہوں نے کہا: "الله اور اس کے رسول سائٹھا اینے زیادہ حانتے ہیں، میری آ تکھوں سے آنسوئیک بڑے اور میں دیوار پر چڑھ کر واپس حضرت کعب فرماتے ہیں: "میں مدینہ طیبہ کے بازارمیں جارہا تھا کہ شام کا ایک کاشتکار

شخص نے اپنے گھوڑے کو میری طرف سریٹ دوڑایا، بنواسلم قبیلہ کے ایک مخض نے پہاڑ پر چڑھ کرآ واز دی اور آ واز مجھ تک پہنچنے میں گھوڑے سے زیادہ تیز تھی۔ جب بیصاحب آواز مجھے خوش خبری دینے آئے تو میں نے ان کے بشارت سنانے کی خوشی میں اپنے دونوں کیڑے اتار کرانہیں یہنا دیئے۔'' قسم بخدا! اس دِن میرے پاس ان کے سواکوئی اور چیز نہھی۔ پھر میں نے دو کیڑے مانگ کر پہن لئے اور بارگاہ رسالت میں حاضری کی خاطرچل پڑا۔ لوگ جوق در جوق مجھ سے ملاقات کرتے جاتے اور قبولیت تو یہ کی مارکباد دیتے وہ کہتے۔ '' بارگاه الٰہی میں قبولیت تو یہ کی مبارک ہو۔'' حضرت کعب ڈالٹیڈ فرماتے ہیں: "يهال تك كه مين مسجد مين داخل جوا، رسول خدا تشريف فرما تھے۔درانحالیکہلوگ آپ کے اردگردجمع تھے۔جب میں نے نبی ا كرم النفظ إليام كوسلام عرض كيا تو آب النفظ إليام في السائل فرما كي: وهو يبرق وجهه من السم ور "آپ کارخ زیاخوشی سے چمک اٹھا" جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس بڑے اس تبسم کی عادت یہ لاکھوں سلام حاند سے منہ تاباں درخثاں درود نمک آگئیں صاحت پہ لاکھوں سلام

میں نے اپنی ہوی ہے کہا: ''اینے میکے چلی جاؤ اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرنا اور وہی رہنا۔'' فرماتے ہیں: "ای طرح دیں راتیں اور گزر گئیں اورجب ہے نی اکرم سالٹھالیٹی نے ہم سے گفتگو منع فرمائی تھی اس کی پیاس را تني مكمل جوڭئىن" پیاسویں رات کی صبح کو جب میں نماز فجر پڑھ چکا اور میں اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی حجیت پر اس حالت میں بیٹھا تھا کہ جس کا ذکر الله تعالی نے فرمایا ہے کہ میرا دم گھٹا جا رہا تھا اور زمین اپنی وسعتوں کے 🗖 باوجود مجھ یہ تنگ ہو چکی تھی۔ (پھراجانک) میں نے ایک یکارنے والے کی آواز سنی جوجبل سلع پرچڑھ کر باواز بلند کہدرہا تھا۔ يأكعب بن مالك ابشر اے کعب بن مالک تنہیں مبارک ہو۔ فرماتے ہیں: ''(یہ سنتے ہی) میں سحدے میں گر گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ مصیبت کے حیث جانے کا وقت آ چکا ہے۔ نماز فجر کے بعد نبی کریم ساہٹالا پلے نے ہماری تو یہ کی قبولیت کا اعلان فر مایا۔ پھرلوگ مجھے بشارت دینے کے لئے آنا شروع ہو گئے۔میرے دیگر دونوں ساتھیوں کی طرف بھی مبار کبار دینے والے گئے۔ ایک

ہیں عکس چیرہ سے لب گلگوں میں سرخیاں ڈویا ہے بدر گل سے شفق میں ہلال گل آنکھ خورشیر قیامت کی جھکنے جو گلی يرده افكن بوا يه چېره تابال كس كا (حدائق بخشش) پھر جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے عرض کی: '' یا رسول اللَّدسِّا ﴿ فَالْآبِلِّمْ! میں اپنی تو یہ کی قبولیت کی خوشی میں اپنے مال سے اللہ اور اس کے سول کے حق میں دستبردار ہورہا ہوں۔'' آپ نے فرمایا: ''اپنا کچھ مال اپنے پاس بھی رکھالو، پیتمہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔'' میں نے عرض کیا: "میں اپنا خیبر کا حصہ اپنے یاس رکھ لوں گا۔" پھر میں عرض گزار ہوا: بأرسول الله! إن الله إنما نجاني بالصدق و إن من توبتي الا احدث الاصدقا ما بقيت يا رسول ''اللہ تعالیٰ نے مجھے سے بولنے کی وجہ سے نحات دی ہے۔ یقیناً میری تو یہ میں ہے یہ بھی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا فقط سچ جي يولوں گا۔" حضرت کعب طالعیهٔ فرماتے ہیں: "سوالله كي قسم! جب سے ميں نے رسول الله سالفي يہم كروبرو به عهد کیا ہے۔ میں کسی ایسے مسلمان کونہیں جانتا جے اللہ تعالیٰ

جن کے آگے چراغ قمر جھلملاۓ
ان عذاروں کی طلعت پ لاکھوں سلام
شنم باغ حق لیعنی رخ کا عرق
اس کی کچی براقت پ لاکھوں سلام
آپسائٹائیلیم نے فرمایا:
ابشر بخیر یوم مرعلیك منا ولدتك امك
''اس دِن کی مبارک ہو، جو تمہاری ماں کے جنم دینے ہے
لے کرآج تک کے تمام دنوں میں سے تمہارے لئے بہترین
میں نے عرض کیا:
میں نے عرض کیا:
یارسول اللہ سائٹائیلیم!

یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے؟ آپ نے فرمایا:

> نہیں، بلکہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت کعب ڈلٹنٹۂ فرماتے ہیں:

''رسول الله سائنليليم جب خوش ہوتے تو آپ كا چرہ اس طرح روش ہوجاتا جيسا كه چاند كالكڑا ہو، ہم آپ كے رخ انور سے آپ كى مسرت بھانپ ليتے تھے۔'' ہے

ان لا اكون كنيته، فأهلك كما هلك الذين ''میں نے جھوٹ نہیں بولا اور اپنے آپ کوایسے ہلاک نہ کیا جیسا كەجھوٹ بولنے والےلوگ ملاك ہوئے تھے۔'' وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حصوب بولنے والوں کے متعلق اس قدرشدید وعید فرمائی کہ کسی دوسرے کے لئے نہیں فرمائی۔ الله تعالیٰ فرما تا ہے: (ترجمهُ كنز الإيمان شريف:) "اب تمہارے آگے اللہ کی قشم کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے اس لئے کہتم ان کے خیال میں نہ پڑوتو ہاں تم ان کا خیال حیوڑ دو وہ تو نرے پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہم ہے بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ تمہارے آگے قسمیں کھاتے ہیں کہتم ان سے راضی ہو جاؤ تو اگرتم ان سے راضی ہو حاؤ تو بے شک اللہ تو فاسق لوگوں سے راضی نہ ہو گاـ" (توبه آیت:۹۵\_۹۲) ( بخاری ج۲ بس ۲۳ به مسم ج۲ بس ۳۴ ۸ ۱۳ سا ۳۶ م ترغیب و تربيب ج ١٩٩٣ تا ١٩٣٣، رياض الصالحين ص ٢٦ تا٢٩) حدیث مذکور سے حاصل ہونے والی یا تیں: حضرت کعب اوران کے دیگر دوساتھیوں نے جب جھوٹ سے گریز کیا اور نبی اکرم سال الیا ہے سے سی بولا تو رب تعالیٰ نے ان بر کرم یہ

فرمایا کهان کی قبولیت توبه کا مژ دهٔ جانفز ه قر آن میں نازل فرما دیا۔

نے سچ بولنے کی بنا پر اس قدر نوازا ہو،جس قدر کہ انہوں نے مجھےنوازا۔'' آنجناب ماہٹھا پیلم کے حضور اس عہد کے کرنے سے لے کر آج تک میں نے بھی جھوٹ کا ارادہ بھی نہیں کیا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بقیہ زندگی میں بھی مجھے اس ہے محفوظ رکھے گا۔'' نیز اللہ تعالیٰ نے یہ آیات ہمارے بارے میں ہی نازل فرمائیں۔ (ترجمهُ كنزالا يمان شريف:) " ہے شک اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں ان غیب کی خبریں بتانے والے اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا بعداس کے کہ قریب تھا کہان میں کچھلوگوں کے دل پھر حائیں پھران پر رحمت ہے متوجہ ہوا بے شک وہ ان پر نہایت مہر مان رحم والا ہے اور ان تین (۳) پر جوموقوف رکھے گئے تھے۔ یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہو کران پر تنگ ہوگئی اور وہ اپنی حان سے تنگ آئے اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ نہیں مگر اس کے پاس پھران کی توبہ قبول کی کہ تائب رہیں بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والامہر مان ہے اے ایمان والواللہ سے ڈرواور سیجوں کے ساتھ ہو۔" (باا،سورۃ توبدآیت نمبر ۱۷ تا۱۹) حضرت کعب بن ما لک طالتینهٔ فر ماتے ہیں: "الله كى قشم! الله تعالى كى جانب سے ہدايت اسلام ملنے کے بعد میری نظر میں رسول اللہ ماہ فالیتر کے روبرواس سیج بولنے سے بڑھ کر مجھ پر کوئی احسان نہیں ہوا کہ:

ح: الله كا ان سے راضي نه ہونا: فأن الله لايرضى عن القوم الفاسقين '' تو ہے شک اللہ تو فاسقوں سے راضی نہ ہوگا۔'' خ: ان کو فاسق قرار دینا: فأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين '' تو ہے شک اللہ تو فاسقوں سے راضی نہ ہوگا۔'' (سورة تويه ٩٥-٩٦) ٢٦ ح جموط بولنے والا خيانت كرتا ہے: حضرت سفیان بن اسید خضری ڈلائٹیو نے حضور ساٹھا ایلے سے سنا کہ ا آپنے فرمایا: كبرت خمانة ان تحدث اخاك حديثا هولك مصدق انتاله كأذب 'بدسب سے بڑی خیانت شار ہوتی ہے کہتم کسی مسلمان بھائی ہے جھوٹی بات کہہ دو حالانکہ وہ تہہیں سحا جانتا ہو۔'' (الادب المفرد،ص ٢٠١) **密密** 

103

1 پھر اس عظیم نعمت کی بشارت مصطفیٰ کریم میں ایٹھ ایکی نے دی اور اس کی اہمیت کو یوں اجا گرفر مایا:

(اس ون کی بشارت ہو، جو کہ تمہاری ماں کے جنم دینے ہے

لے کر آج تک تمام دنوں ہے تمہارے لئے بہتر ہے۔'

جھوٹوں کے لئے پانچ سزائیں:

جن لوگوں نے رسول اللہ سی شاہیے ہے کے روبروجھوٹ بولا اللہ تعالیٰ

نے ان کے بارے دو آیتیں نازل فرما کر ان کے لئے درج ذیل پانچ دنیاوی واخروی سزائیں بیان فرما کر ان کے لئے درج ذیل پانچ دنیاوی واخروی سزائیں بیان فرما کر اگر کے اس کے ساتھ میں عالیٰ کے ساتھ کی ساتھ کی کے ساتھ کی کھیم نے۔

اللہ ان کے ساتھ کی مساتھ کی کھیم نے۔

اللہ ان کے ساتھ کی اس کے ساتھ کی کھیم نے۔

اللہ قبالی فرما تھیں کا کھیم نے۔

اللہ قبالی فرما تھیں کا کھیم نے۔

الله تعالی فرما تا ہے: فَاَعْدِ ضُوْاعَنْهُمْ ''تم ان کا خیال چھوڑ دو ( یعنی ان سے قطع تعلق کرلواور اعراض کرلو ) ۔'' ب: ان کے پلید ہونے کا حکم:

> انهه رجس ''وه توزے پلید ہیں۔'' ج: ان کا ٹھکانہ جہنم ہے: وَمَا وَاهُدُ جَهَنَّدُ ''اوران کا ٹھکانہ جنم ہے۔''

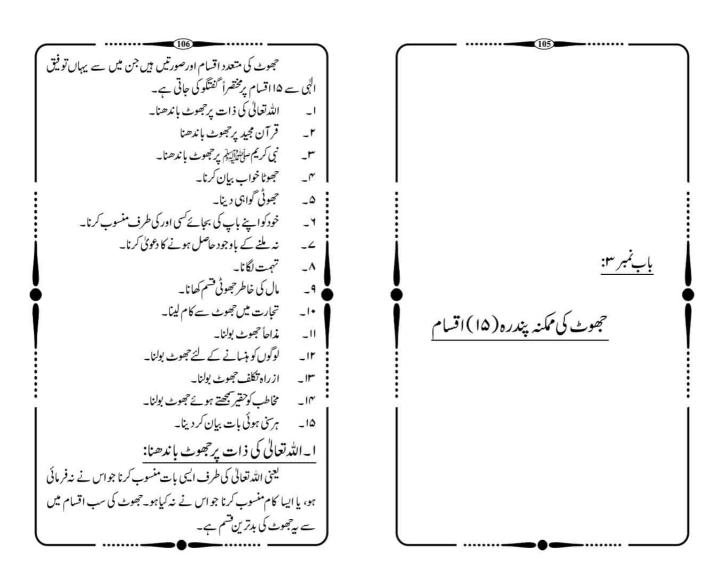

"ويكھوكيسا الله يرجھوك باندھ رہے ہيں اور يه كافى ہے صرت کی گناه-" ( کنزالایمان،شریف،نیاه۰۰) اللَّه تعالَى يرجموث بإند صنے والا تعنتی ہوتا ہے: هَوُّلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ · أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظُّلِمِينَ۞ '' یہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا ارے ظالموں يرالله كي لعنت ہو۔' (ترجمه كنزلا يمان شريف: مود: ١٨) الله يرجهوك بولنے والا كامياب نہيں ہوسكتا: قُلُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفۡلِحُوۡنَ۞ ''تم فرماؤوه جوالله يرجهوث بإندهته ہيں ان كا بھلانہ ہوگا۔'' (ترجمه كنزالا يمان شريف، يونس: ٢٩) الله پرجھوٹ باند صنے والے کے لئے روسیاہی اورجہنم کی سزاہے: الله تعالی ارشاد فرما تاہے: وَيَوْمَ الْقِيمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسُودَّةً ﴿ اللَّهِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى لِّلْهُتَكُبِّرِيْنَ۞ "اور قیامت کے دن تم دیکھو گے انہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے منہ کالے ہیں کیا مغرور کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں '' ترجمهٔ کنز الایمان: زمر: ۲۰)

متعدد آبات و احادیث کے اندر اس جھوٹ کی سنگینی بیان کی گئی اور ایسے جھوٹے کی مذمت وانجام بیان کیا گیاہے۔ان میں سے چندایک درج کی جاتی ہیں۔ رب تعالی پر جھوٹ باندھنے والاسب سے بڑا ظالم ہوتا ہے: الله تعالی ارشاد فرما تاہے: وَمَنَ أَظْلَمُ مِثَن افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴿ "اس سے بڑھ کرظالم کون ہے جواللہ پرجھوٹ باندھے۔" (ترجمه كنز الإيمان، مودآيت ١٨) اس مضمون کی دیگر ۱۴ آیات طیبات ہم" جھوٹ کی قیاحت و مذمت قرآن مجید ہے'' کے عنوان میں نقل کر چکے ہیں۔ الله تعالى يرجموث بيايان باندھتے ہيں: الله تعالیٰ ارشاد فرما تاہے: إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِأَيْتِ اللَّهِ \* وَأُولِيكَ هُمُ الْكُذِبُونَ "حجوثا بہتان وہی باندھتے ہیں جواللہ تعلامیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی جھوٹے ہیں۔'' (ترجمۃ کنزالا بمان مُل:۱۰۵) الله تعالى يرجموك باندهناسنكين ترين كناه ب: اللّٰد تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے: أنْظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبِ ﴿ وَكَفِّي بِهَ إثْمًا مُّبينًا ۞

''لینی ای طرح وہ بھی قطعاً جماعاً کافر ہے جوقر آن عظیم یا اس کے کسی حرف کا انکار کرے یا اس میں سے پچھ بدلے یا قرآن میں اس موجود میں پچھوزیادہ بتائے۔'' (ردار فضہ، قادئی رضویہ جماہ س ۲۹۳، بحوالہ شفاہ شریف)

قرآن کوکلام اللی نه ماننے والےسب سے بڑے گمراہ اور ظالم ہیں:

الله تعالی ارشاد فرما تا ہے:

قُلُ فَأَتُوا بِكِتْبٍ مِّنْ عِنْدِ اللهِ هُو اَهْلَى مِنْهُمَا اَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ طِدِقِيْنَ ﴿ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوا لَكَ فَاعْلَمْ الْمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَآءَهُمْ ﴿ وَمَنْ اَضَلَّ عِنِّنِ اتَّبَعَ هَوْلهُ بِغَيْرٍ هُلَّى مِّنَ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ ﴿

"تم فرماؤ اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتاب سے زیادہ ہدایت کی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سے ہو، پھراگروہ می تمہارا فرمانا قبول نہ کریں تو جان لوبس وہ اپنی خواہشوں ہی کے پیچھے ہیں اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت سے جدا ہے شک اللہ ہدایت نہیں فرماتا ظالم لوگوں کو" (سروشس، آیہ: ۲۹۔۲۰، تریمہ کترالایان)

قرآن پر جھوٹ باندھنے والے پر قرآن لعنت کرتا ہے:

حدیث مبارکہ میں ہے:

رب قاری للقرآن والقرآن یلعنه. ''لین بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر نوك:

الله تعالى پرجھوٹ باندھنے كى كئى صورتيں ہوسكتى ہيں مثلاً: الله تعالى كاشريك گھېرانا۔

یہ کہنا کہ اس کی بیوی یا اولاد ہے۔

شریعت میں وہ بات داخل کرنا جواس میں نہ ہونبوت کا حجوثا دعویٰ

کرنا وغیرہ۔

٢ ـ قرآن مجيد يرجهوك باندهنا:

قر آن مجید پرجھوٹِ باند ھنے کی بھی متعدد صورتیں ہیں مثلاً:

ا۔ پیکر قرآن مجید میں کسی قشم کی کمی یا زیادتی کاعقیدہ رکھا جائے۔

ا۔ اے کلام الہی نہ مانا جائے۔

الی بات کی جائے جوقر آن کی منشا و مراد کے خلاف ہو۔

س- اس كا جائے نزول قلب مصطفی سابعنی اللہ كے علاوہ كسى اور كو تھرايا جائے۔

۵۔ اس کوبھی اپنے مند کی باتیں قرار دینا۔

۲ ۔ اس میں تضاد کاعقیدہ رکھنا۔

یہ کہنا کہ بیقر آن نے کہاہے حالانکہ قر آن نے نہ کہا ہو۔

۸۔ پیکہنا کہ قرآن میں نہیں حالانکہ قرآن میں ہو۔ وغیرہ۔

قرآن مجید میں کمی یا زیادتی کا اعتقاد کفر ہے: حضرت امام قاضی عیاض مالکی تحشیقی فرماتے ہیں:

وكذلك من انكر القرآن او حرفاً منه اوغير

شيئامنهاوزادفيه

اما مسلم روایت کرتے ہیں حضرت علی وٹالٹیڈ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ نبی کریم ساہٹھا ایٹی نے فرمایا: لاتكذبواعلى فانهمن يكذب على يلجالنار "مجھ پر جھوٹ نہ ہاندھنا کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ ہاندھے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔" (ایضاً) آ نجناب صلَّالله الله يرجهوك باندهنا سنكين ترين جهوك ہے: حضرت ابن عمر دلائنة فرماتے ہیں کہ نبی کریم ساٹھ الیلم نے فرمایا: من افرى الفرى من قال على مالم اقل "سب سے بڑے جھوٹول میں بڑا جھوٹ وہ سے جو کوئی شخض میرے بارے ایس بات کے جومیں نے نہ کی ہو'' (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد كتاب العلم) ب سلَّاللَّهُ اللَّهِ لِم يه جموت باند صنے والا گمراه کن ہوتا ہے: حضرت ابن مسعود طالغهٔ کی حدیث میں ہے: من كذب على يضل به الناس "جس نے مجھ پر جھوٹ یا ندھا وہ اس سے لوگوں کو گمراہ کرے گا\_" (فتح الباري جي اجس ٢٩٦) آب علينًا إِبَالُهُ مِرْجُهُوتْ باند صنَّ والأخوشبوئِّ جنت سے محروم رہيگا: حضرت اوس بن اوس رفاعه سے مروی ہے کہ نبی کریم سلافات اللہ نے فرمایا: من كذب على نبيه .....لمرير حرائحة الجنة

لعنت کرتا ہے۔'' (تفسير روح البيان زيرآيت ورقل القرآن ترتيلا ، سورهٔ مزمل آيت نمبر ۴) قرآن مجید پر جھوٹ باندھنا درحقیقت اللہ کی ذات پر ہی جھوٹ باندھناہے، کیونکہ قرآن کلام الی ہے۔الہذا جو بدبخت ایبا کرے گااس کے لئے وہ تمام وعیدی ثابت ہونگی جو پچھلے عنوان کے تحت گزری ہیں۔ ٣ ـ نبي كريم سلانفالية كي ذات پر جھوٹ باندھنا: الله تعالى ير افتراء كے بعد دوسرے درج كا برترين جموك وه ہے جو نبی مکرم و محتر م الفلاليلم كى ذات پر باندها جائے۔ بايل طور كه آ پیالیِّیا کی طرف ایسی بات منسوب کی جائے جوآپ نے نہ کی ہو۔ یا پھر اس کانکس، یعنی آنجناب سالٹھا تیلم نے کچھ فرمایا یا کیا ہوتو اس کا انکار کیا جائے۔ نبی اکرم ملات اینم پر جھوٹ باندھنا،جہنم میں ٹھکانہ بنانا ہے: امام بخاری ومثاللہ و امام مسلم و شاللہ نے حضرت مغیرہ رفیاعذ ہے روایت نقل کی ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم سالٹھ الیلی کوفر ماتی ہوئے سنا: ان كذباعلى ليس ككذب على احدافهن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار "بلاشبه مجھ یہ جھوٹ باندھناکسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے،جس نے مجھ پرعمدا جھوٹ باندھاوہ اپناٹھکانہ جہنم بنا لے۔" (بخاری شریف جابس ۱۷۱، مسلم جابس)

''میری رائے میں رائح بات یہ ہے کہ اگر اس کی توبہ میں شروط توبہ موں (جو یہ بیں) آئندہ گناہ سے باز رہنا، اپنے کئے پرشرمندہ ہونا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، تو اس کی توبہ معتبر ہوگی اور آئندہ اس کی روایات کو قبول کیا جائے گا۔''
توبہ معتبر ہوگی اور آئندہ اس کی روایات کو قبول کیا جائے گا۔''
(شرح مسلم از امام نودی چاس ۸)

### ٣ \_ جهوٹا خواب بیان کرنا:

جھوٹ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے جھوٹا خواب بیان کرنا، لینی کوئی شخص ایسا خواب دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس نے نہ دیکھا ہو، نبی اکرم مل فالیلی نے ایسے جھوٹ کی بھی ملینی اور شدید عذاب بیان فرمایا ہے۔ جھوٹا خواب بیان کرنا ایک سلین ترین جھوٹ ہے:

حضرت ابن عمر و گانتی کی است مروی ہے کہ نبی کریم سائٹ آیا کی نے فرمایا: ان من افری الفری ان پری عینه مالعہ پر ''بڑے جموٹ میں سے ایک ہیہ ہے کہ آ دمی اپنی آ تکھوں کو وہ دکھائے جواس نے نید کیکھا ہو۔'' (بناری شریف ۲۶ س

جھوٹا خواب بیان کرنا دائمی عذاب کامستحق بنا تاہے:

حفرت ابن عباس رفاللغناس مروی ہے کہ آنجناب النفاليا ليم

من تعلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتينولنيفعل

سعیر ناین ورن یفعل ''جو شخص ایبا خواب دیکھنے کا دعویٰ کرے، جواس نے نہ دیکھا ''جس شخص نے اپنے نبی پر جھوٹ باندھاوہ جنت کی خوشبو تک نہ سو تکھے گا۔'' (مجمع الزوائد، کتاب العلم)

آنجناب پرجھوٹ باند صنے والے کیلئے دوزخ واجب ہوجاتی ہے: امام ابن حبان نے الی احادیث کے لئے درج ذیل عنوان قائم کیا ہے:

ذكر ايجاب دخول النار لمن نسب الشيئ الى المصطفى وهو غير عالم بصحته "ليعنى مصطفى كريم ماليليل كي طرف بلا ثبوت بات منوب كرنے والى ير دوزخ كى آگ ميں داخل ہونے كے واجب

ہونے کا ذکر ہے۔'' (ابن حیان، کتاب المقدمہ)

#### فائده:

\_\_\_\_\_ جو خض کسی ایک حدیث نبوی میں جان بو جھ کر جھوٹ بولے آیا اس کی ہاقی روایات قبول کی جائیں گی پانہیں؟

تو امام نووی اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ نبی کریم سی اللہ ہو بندہ نبی کریم سی شیالیتی کی کئی ایک حدیث میں ارادہ مجھوٹ بولے وہ فاس ہا استدلال اس کی تمام مرویات سے استدلال کرنا باطل ہے۔ اگر چہوہ بعد میں اچھے طریقے سے تو بہجی کرے اس کے قائل درج ذیل ائمہ کبار ہیں۔ امام احمد بن صنبل، امام ابو بکر حمیدی، ابو بکر میری نجھیارہ فیرہ۔

امام نووی جیشاللہ فرماتے ہیں کہ:

۲۔خودکواینے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا:

کوئی شخص خود کو این باب کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے یعنی اپنی ولدیت حقیقی باپ کے سواکسی غیر کی طرف کرے، تو یہ بھی ان فہیج ترین گناہوں میں سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا ذریعہ ہیں اور دنیا وعقبیٰ میں ملاکت کا سبب ہے۔

ایساسخص بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے:

حضرت واثليه بن اسقع رفالغير عمروي ہے كمجبوب عليقا فيزا أنے فرمايا: ان من اعظم الفرى ان يدعى الرجل الى غير

" ہے شک حیران کرنے والے عظیم گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف اپنی نسبت

ایسے شخص پر حکم کفر کا ہونا:

حضرت ابو ہریرہ دلائفی فرماتے ہیں کہ نبی کریم سائٹا ہی ہے فرمایا: لاتر غبواعن ابأء كمرفهن رغبعن ابيه فقد كفر "اینے بایوں سے بے رغبتی نہ کرو، پس جس نے اپنے باپ سے بے رغبتی کی یقیناً اس نے کفر کیا۔'' (مسلم شریف ج اجس ۵۷) بایوں سے بے رغبتی کا مطلب ہے خود کوان کی بچائے کسی غیر کی طرف منسوب كرنابه ہو، تو اسے جو کے دو دانوں کے درمیان گرہ لگا کر جوڑنے کا بابند کیا جائے گا اور وہ ہر گز ایبانہ کر سکے گا۔ (ایضاً) بخاری شریف کے حاشے میں ہے کہ:

قوله "كلف" اي يعنب بنلك

"لینی آپ کے فرمان" کلف" کا مطلب بیہ ہے کہ اسے عذاب دیا جائے گا۔' ( بخاری ج۲، ص۱۰۴۲ حاشینمبر ۱۲)

علماء فرماتے ہیں اسکا مطلب یہ ہے کہ جب تک ایسا شخص گرہ نہ لگالے گا عذاب میں مبتلا رہے گا۔

۵\_ جھوٹی گواہی دینا:

جھوٹ کی بدترین صورتوں میں سے ایک جھوٹی گواہی دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آ دمی نے کوئی کامنہیں دیکھا، یعنی اس کے وقت حاضر وموجود نه تھا تو یہ کے کہ 'میں نے خود دیکھا ہے'' یا سب اس کی نگاہ کے سامنے ہوا،لیکن وہ کیے ''میں نے نہیں ویکھا۔'' اس کی وعید شدید کے لئے درج ذیل قرآن وحدیث کے فرامین ملاحظہ ہول:

حبوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے:

الله تعالی ارشاد فرما تا ہے: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ لا ''اور جوجھوٹی گواہی نہیں دیتے'' (ترجمۂ کنزالایمان،فرقان ۷۲)

نیز ہمارے عنوان ''جھوٹ کی قیاحت و مذمت احادیث ہے'' کےعنوان میں بھی گز را کہ جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیر ہے۔

## الیے شخص پر جنت حرام ہے:

حضرت سعد رفي تفي فرمات بين كه نبى اكرم النفي ليلم فرمايا: من ادعى الى غير ابيه ..... وهو يعلم أنه غير ابيه

فالجنةعليهحرامر

"جس شخص نے اپنے کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کی، یہ جانے ہوئے بھی کہ وہ اس کا باپ نہیں تو جنت اس پرحرام ہے۔" جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس کا باپ نہیں تو جنت اس پرحرام ہے۔" (بٹاری ج مبرا ۱۰۰۱ مسلم ج امراک

٧- نه ملنے كے باوجود حاصل ہونے كا دعوىٰ كرنا:

یعنی انسان کا ایسی چیزیا ایسے وصف کا اپنے پاس حاصل وموجود ہونے کا دعویٰ کرنا جواس کے پاس نہ ہوتو پیجھی جھوٹ کی ایک نوع ہے۔

ایسا کرنے والا یول ہے جیسے اس نے جھوٹ کے دولباس پہنے ہول:

حضرت اساء بنت ابی بکر وی کافتائے مروی ہے کہ ایک عورت نے

بارگاه رسالت میں عرض کیا:

ان لى ضرة فهل على حرج ان تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟

"بلاشبه میری ایک سوکن ہے تو کیا مجھ پر پچھ گناہ ہے کہ میں اپنے خاوند ہے وہ پالینے کا اظہار کروں جواس نے مجھ کو نہ دیا ہو؟" رسول اللہ ماہنے آئی ہے ارشا دفر ما ما:

المستبع بمالمد يعط كلابس ثوبى زور "اس چرك ياليخ كاظهاركرنے والاجواس كونددى كئ مو، تنبيه

امام نووی جھالند فرماتے ہیں کہ:

"حدیث میں مذکور" کفر" سے مراد وہ کفر نہیں جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ بلکہ اس کا مطلب ہے ناشکری، کفرانِ

نعت، اب اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے اس عظیم نعت (نیب) کی ناشکری کی۔ ای طرح اس نے اللہ رب العزت

اوراینے باپ کے حق کی ناشکری گی۔"

ادر اگر یہال کفرے مراد کفر معروف یعنی اسلام سے خارج

کرنے والا مراد ہوتو پیراب حدیث کا مطلب ہوگا کہ جس نے اس فتیج گناہ کوحلال جانا تحقیق وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگیا۔

(خلاصه شرح نووی)

ایساشخص لعنت کامستحق ہوتا اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے:

حضرت علی طالعی ہے روایت ہے کہ نبی کریم سالطی یا نے فرمایا:

من ادعى لى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا

تقبل الله منه يوم القيامة صرفاولا عدلا "جو شخص الني باك بجائك دوسرك كاطرف يا النيخ

آ قاؤں کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کرے تواس پراللہ

تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی کوئی فرضی مانظی عیادت قبول نہیں فرمائے گا۔''

(مسلم شریف ج اجس ۴۴۲)

رونمن سے بچو کیونکہ ظن سب سے جھوٹی بات ہے اور ایک دوسرے کی جاسوی دوسرے کی جاسوی نہ تلاش کرتے رہو، ایک دوسرے کی جاسوی نہ کرو، باہمی حسد نا رکھو، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، بھائی بھائی کے طور پر اللہ کے بندے بن کے رہو۔'' ربخاری ج ۲، س ۱۹۹۸) حافظ ابن ججرعسقلانی تحیشات فرماتے ہیں:

قال القرطبي! المراد بالظن هنا التهمة التي لاسبب لها كمن رجلا بالفاحشة من غير ان يظهر عليه ما يقضيها الن يظهر عليه ما يقضيها الم قرطبي مُعِينَ الله فرات بن كه:

''ظن سے مراد یہاں پرتہت ہے، (یعنی ایساالزام کہ) جس کا کوئی سبب ہی نہ ہو، جیسا کہ کوئی آ دمی کی شخص پر بدکاری کی تہمت لگائے، بغیراس کے کہ اس آ دمی سے کوئی الیمی چیز ظاہر ہوتی ہو جواس تہمت کا تقاصا کرتی ہو'' (فخ الباری، خ ۱، ص ۹۹۰) امام عسقلانی توشائلہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث طبیداس آیت کر بہہ

کے مطابق ہے:

''اے ایمان والو! بہت گمانوں ہے بچو بے شک کوئی گمان گناہ ہوجا تا ہے اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔'' (ترجمہ کنز الا بمان، جمرات آیت ۱۲) حھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی مانند ہے۔''

ر بوادی ۱۲۰۰ (عرب ۱۷۸۵) فقیه اعظم ہند حضرت مولا نامفتی محمد شریف الحق امجد کی تیشاللہ اس

کی شرح میں فرماتے ہیں:

''مطلب بیہ ہے کہ اپنی سوکن کو چڑھانے کے لئے کوئی سوکن اس سے بیہ کہم کہ میرے شوہر نے مجھ کو بید دیا ہے وہ دیا ہے حالانکہ شوہر نے نہ دیا ہو۔ یا بیہ کہے کہ شوہر میرے ساتھ بیہ خصوصیت برتنا ہے وہ خصوصیت برتنا ہے، حالانکہ ایسانہ ہو، فرمایا کہ بیجائز نہیں۔ یہ فریب دینا ہے جیسے کوئی شخص ریا کاری کے لئے صلی اور زباد کا لباس پہنے حالانکہ صالح اور زاہد نہ ہو۔'' (نربہ القاری شرح سجے جناری، جہ ہے۔ سے الاسکہ علیہ کے استالہ کی میں (سور)

#### ٨\_تهمت لگانا:

تہمت لگانے کا مطلب ہے ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے پر بلا شبوت و دلیل کے گناہ کرنے کا الزام لگائے جیسے ہد کہے کہ 'اس نے زنا کیا ہے۔'' یا''اس نے شراب پی ہے'' وغیرہ - حالانکہ اس نے ایسا کچھ ناکیا ہو، یا درہے کہ تہمت لگانا بھی ایک برترین جھوٹ ہے۔

تہت لگاناسب سے جھوٹی بات ہے:

حضرت ابوبريره تُلَّاتُغُ عمروى بكا تَجْناب الله الله في فرمايا: اياكم والظن، فأن الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ولا تحاسروا، ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عبادالله اخواناً

جے اللہ نے حرام کیا تھا، مگر حق ہے، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، جنگ کے دن فرار اختیار کرنا۔''

وقذف المحصنات المومنات الغافلات "اور بھولی بھالی پاکدامن مومن عورتوں پر بہتان لگانا۔" (مسلم جا، س ١٣٠ بغاري)

تهمت لگانے والے پر حد قذف لگائی جائے گا:

الی الزام تراثی کرنے والے کے لئے اللہ تعالی نے حد (سزا) مقرر فرمائی ہے۔

اللّٰد تعالیٰ فرما تا ہے:

وَالَّذِينَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنْتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَاء فَاجْلِلُوهُ مَ أَلْنِينَ جَلْلَةً وَّلَا تَقْبَلُوا شُهَلَاء فَاجْلِلُوهُ مَ أَلْنِينَ جَلْلَةً وَّلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَلُاء وَأُولِيكَ هُمُ الْفُسِقُونَ أَنَّ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَلًا اللهُ وَأُولِيكَ هُمُ الْفُسِقُونَ أَنَّ لَهُمْ سَهَادَة (٣) واد معائد ادر جو پارسا عورتوں كوعيب لگائيں پر چار (٣) واد معائد كند لائين توائيس اى (٨٠) كور كا وادر ان كى گوانى بھى ندانو اور وبى فات بين " (رجم كزالايان، سورة نور آيت ؟)

تہت لگانامسلسل لعنت کا موجب ہے:

الله تعالی فرما تا ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنْتِ الْغَفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لَعِنْوا فَي اللَّائِيَا وَالْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ أَلَسِنَتُهُمْ وَايُويْهِمُ عَظِيْمٌ أَلَسِنَتُهُمْ وَايُويْهِمُ وَارْجُلُهُمْ وَايُويْهِمُ وَارْجُلُهُمْ وَايُويْهِمُ وَارْجُلُهُمْ وَايُويْهُمُ وَارْجُلُهُمْ وَيَعْمِنِ يُوْمَعِنِ يُتُوقِيْهِمُ

نی کریم ملافظ آلیا از خصاب کرام و فالنز سے تبہت سے پر میز کرنے کا عبدلیا:

حصرت عباده بن صامت طالغيُّهُ کہتے ہیں کہ:

اخن علينا رسول الله على النساء الله الله على النساء الله الله شيئا ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل اولادناولا بعضه بعضنا بعضا

'' نی کریم النظائیل نے ہم ہے ای طرح عبد لیا جس طرح کہ عورتوں سے عبد لیا۔ (ہید کہ) ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں تھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، اپنی اولا دول کوقل نہیں کریں گے اور نہ ہی ایک دوسرے برجھوٹ اور بہتان باندھیں گے۔'' سیجے سلم نع ہن 20

امام نووی تحقیقی "لایکفنه" کی وضاحت میں فرماتے ہیں: قبیل لایاتی بھتان

" کہا گیا ہے کداس کا مطلب ہے کہ ہم ایک وسرے پر بہتان تراثی ندکریں۔" (شرح مسلم، مرجع سابق)

تہمت لگانا ایک مہلک گناہ ہے:

امام بخاری و مسلم عمث نے حصرت ابو ہریرہ ڈکالفنڈ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

آپ سالی فلالیلم نے فرمایا:

"الله تعالیٰ کے ساتھ شریک مظہرانا، جادو، اوراس جان کوتل کرنا

يهلى وعيد: لاخلاق لهمه في الاخرة: " آخرت میں ان کا چھ حصہ نہیں۔" دوسري وعيد: ولا يكلمهم الله "اوراللدنهان سے بات کرے (قیامت کو)" تيرى وعيد: ولا ينظر اليهمد يوم القيامة ''نہان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن''' چۇهى وعيد:ولايز كيهمد: "اورندائيس ياك كرے." يانچوي وعيد: ولهم عناب اليهم: ''اوران کے لئے دردناک عذاب ہے۔'' پھراس کی چندایک صورتیں ہوسکتی ہیں۔ مال مسلم ہڑپ کرنے کی خاطر جھوٹی قشم کھانا۔ سودا فروخت کرنے کی خاطر یا خریدنے کی خاطر جھوٹی قشم کھانا۔ الیی شخص کے مال میں برکت نہیں ہوتی: حضرت سعید بن زید رفائلی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ساتھ الیام کوفر ماتے ہوئے سنا: ومن اقتطع مال امراء مسلم بيمين فلا بارك له فيها ''اور جو خض کسی مسلمان کا مال قشم کے ساتھ ناحق حاصل کرے توالله تعالیٰ اس میں برکت نہیں دے گا۔'' (طبرانی مجم کبیر)

اللهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَالْحَقُّ الَّهُبِينُ۞ " بے شک وہ جوعیب لگاتے ہیں انجام پارسا ایمان والیوں کو ان پرلعنت ہے دنیا اور آخرت میں اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے ماؤں جو کچھ کرتے تھے اس دِن اللہ انہیں ان کی سچی سزا یوری دے گا اور جان لیں گے کہ اللہ ہی صری حق ہے۔" (ترجمہ کنزالایمان،نورآیت ۲۳ تا۲۵) 9\_مال کی خاطر جھوٹی قشم کھانا اس کے مرتکب کیلئے یانچ وعیدیں (سزائیں) ہیں: الله تعالی ارشاد فرما تا ہے: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهِٰنِ اللَّهِ وَآيُمَا يَهُمْ ثَمَنَّا قَلِيْلًا أُولِيكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمُ وَلَهُمْ عَلَابٌ آلِيُمْ @ ''جواللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں آخرت میں ان کا کچھ حصر نہیں اور اللہ ان سے بات کرے نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن اور ندانہیں یاک کرے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔"

(ترجمه كنزالا يمان،العمران:۷۷)

## • ا تجارت میں جھوٹ سے کام لینا:

جھوٹ کی سنگین انواع میں سے ایک میہ ہے کہ انسان اپنے کاروبار اور تجارت میں جھوٹ بولے، نبی اکرم سائٹائیلیٹر نے اس کی نحوست بیان فرما کراپنی امت کواس سے بیخے کی تلقین فرمائی ہے۔ جھوٹ برکت کوختم کر ویتا ہے:

حضرت تحکیم بن حزام طالفیون مروی ہے کہ نبی کریم سلطی پیٹم نے ارشاد فرمایا:

'' لینے اور دینے والے (بائع مشتری) دونوں جدا ہونے تک
اختیار کھتے ہیں، پس اگر دونوں نے بچ بولا تو ان کے لین دین
میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ وان کذبا و کتما محقت
بو کتہ بیع پھیا اور اگر انہوں نے جموٹ بولا تو ان کی تیج سے
برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ (بخاری جا، س۲۸۳، ترغیب و تربیب
برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ (بخاری جا، س۲۸۳، ترغیب و تربیب

حصوٹ تاجروں کو فاجر بنا دیتا ہے:

ان التجار هم الفجار

حصرت عبدالرحمٰن بن تخبل انصاری دلانتی سے مروی ہے کہ رسول خداساً النی این نے فرمایا:

> '' بِ شَك تاجر بِي تو فاجر بين '' قال رجل يأنبي الله! الحديم للله البيع؟ ''ايك مُخْص نے عرض كى! يا نبي الله الله الله تعالى نے تَجَّ ( تجارت ) كوحلال نبيس فرما يا آخضرت مل الله الله في فرما يا:

فانهم يقولون فيكذبون ويحلفون ويأثمون

## حبھوٹی قشم مال کوختم کر دیتی ہے:

حضرت عبدالرحمان بن عوف رفحائفتاً كتبه بين كه بى كريم سائفاليلم نے فرمايا: اليمه بين الفاجرة تنهب المال او تنهب بالمهال ''جمو ٹی قسم مال کوختم كرديت ہے'' (ترفيب وتربيب) جھوى قسم گھرول كواجاڑ ديتى ہے:

حضرت ابو ہریرہ ڈگائنڈ سے مروی ہے کہ نبی کریم سائنائیائیا نے فرمایا:
البیمین الفاجر 8 تندر الدیار بلاقع
''جموٹی قسم گھروں کوچٹیل اور ویران کردیتی ہے۔'' (ایضاً)
جمھوٹی قسم جنت سے محرومی اور دوز خ میں دخول کا سبب ہے:

امام مسلم نے حضرت ابو امامہ رفحائفۂ سے روایت نقل کی ہے کہ محبوب ماہوڑا پیلم نے ارشاد فرمایا:

من اقتطع حق امراء مسلم بیمینه فقد اوجب الله له النار وحرم علیه الجنة فقال له رجل وان کان شیئا یسیرا یارسول الله الله قال وان قضیب من اراك « « « بیمینه این (جمول ) قتم کی ملمان کاحق برپ کیا تو الله تعالی اس پر دوزخ کو واجب اور جنت کو حرام کر دیتا کے ایک شخص نے عرض کیا: حضور الله اگرچه وه معمولی ی

چز ہو۔آپ نے فرمایا: اگر چہوہ مسواک کی لکڑی ہو۔''

(مسلم شريف ج اص ۸۰)

For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

لا يومن العبد الايمان كله حتىٰ يترك الكذب في المزاحة

"بنده اس وقت تک کامل موس نهیں بنتا جب تک که مزاها بھی جموع کونہ چھوڑ وے " ( ترخیب و تربیب عام ۲۰۱۰ مندامد، طرانی )

ای عنوان سے حضرت عمر پاک ڈلٹائنڈ سے بھی مروی ہے کہ نبی کریم سالٹھائیلا نے فر مایا:

> لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يدع المزاح والكذب

> ''لینی بندہ صری ایمان کے درجے کوئمیں پینچنا جب تک کہ مزاح اور جھوٹ نہ چھوڑ دے۔'' (ترغیب وتربیب اینا)

> > تنبيه:

سابقہ گفتگو سے بیانہ سمجھا جائے کہ اسلام میں ہرطرت کی مزاحیہ
بات اور شگفتہ مزاجی ممنوع ہے، بلکہ وہ مزاحیہ بات کہ جس میں جھوٹ نہ ہو، اور
نہ ہی کسی کی دل شکنی و دل آزاری ہو، ایسی شگفتہ مزاجی نہ صرف جائز ہے بلکہ
سنت سے ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے ایسی احادیث کے لئے اپنی
اپنی کتب میں با قاعدہ عنوان قائم کئے ہیں، جیسا کہ صاحب مشکلوۃ نے بعنوان
ہزاباب قائم کیا،''باب المزاح'' شگفتہ مزاجی کا باب (ص۲۱۷م)
برکت کے لئے ایک حدیث پاک نقل کی جاتی ہے۔ حضرت عوف
برن مالک فٹائٹی فرماتے ہیں کہ:
بن مالک فٹائٹی فرماتے ہیں کہ:

محبوب سالٹھ لائیلے چمڑے کے ایک چھوٹے سے خیمے میں تشریف فرما تھے، میں

"در حقیقت وه بات کرتے بین تو جھوٹ بولتے بین، قسمیں کھاتے بین اور گنام گار ہوتے بین۔"
کھاتے بین اور گنام گار ہوتے بین۔"
( ترخیب ج عن ۳۲۷ منداحد متدرک)

رريب وريب المان المان المان عراي

حجوثا تاجر بروز قیامت بطور فاجرا ٹھایا جائے گا<u>:</u>

حضرت رفاعہ ڈگائنٹۂ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ساٹھالیا پی نے فرمایا:

ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الامن

اتقىٰاللەوبرصىق

''بلاشبہ تاجر قیامت کو فاجر کی حیثیت سے اٹھائے جانمیں گے، سوائے اس ( تاجر ) کے جواللہ سے ڈرا، نیکی کی اور پچ بولا۔'' (ترغیب وتر ہیں اینا، رذی، این ماجہ، این حیان، متدرک، داری)

اا ـ مزاحاً حجموث بولنا:

بعض لوگ مزاح کو اتی اہمیت دیتے ہیں کہ جھوٹ سے بھی گریز نہیں کرتے، یادر ہے شریعت اسلامیہ نے اس سے بھی بیخے کی تاکید کی ہے۔ جھوٹ سنجید گی اور مذاق دونوں میں درست نہیں:

حضرت امام بخاری جیشالله حضرت عبدالله دخالفند روایت کرتے ہیں کہ:

لايصلح الكذب في جدولا هزل

ددلینی جھوت نہ سنجیدگی میں درست ہے اور نا ہی مذاق میں۔" (الادب المفردس ۱۰۰)

بنده کامل مومن نہیں ہوتا جب تک مزاحاً بھی جھوٹ نہ چھوڑ دے:

# ایس شخص کے لئے براانجام اور ہلاکت ہے:

حضرات ائمہ، احمد، ابوداؤد، تر فدی اور حاکم وغیرہ ایکٹیٹرٹے نے بہر بن حکیم ڈانٹنڈ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم سائٹیٹیٹر نے فرمایا: ویل للذی محدث بالحدیث بضحك به القوم

فيكنبويل لهويل له

"اس مخض کے لئے ہلاکت ہے جولوگوں کو ہنانے کے لئے بات کرتا ہے تو اس میں جموف بولتا ہے، اس کے لئے ہلاکت ہے۔ اس کے لئے ہلاکت ہے۔

(ابوداؤد، ج۲،ص۹۳۹، منداحد، جامع ترنذی، متدرک)

#### ۱۳۰ ـ ازراه تکلف جھوٹ بولنا:

بعض لوگ ازراہ تکلف جھوٹ بولتے ہیں، مثلاً انہیں کوئی چیز پیش کی جائے تو وہ اس کی شدید رغبت و خواہش کے باوجود یہ کہہ دیتے ہیں کہ جھے اس کی خواہش یا ضرورت نہیں ۔'' جھوٹ کی یہ قسم بہت رائج ہو چکی ہے کہ عام طور پر کھانا کھاتے ہوئے قریب والے شخص کو کھانے کی صلح ماری جائے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ'' مجھے طلب نہیں'' یا'' مجھے ہوک نہیں'' عالانکہ بسااوقات اسے بھوک بھی گئی ہوتی ہے اور کھانے کا اشتیاق بھی ہوتا ہے۔

حضرت امام ابن ماجہ نے حصرت اساء بنت یزید رفی فیات ا

روایت نقل کرتے ہیں کہ:

نے سلام عرض کیا آپ نے جوابدیا پھرارشاد فرمایا: اُدْخُولُ

''داخل ہو جاؤ (لیعنی خیمے کے اندرآ جاؤ۔'') میں نے عرض کی:

اكلى يارسول الله؟

«حضور سلافقاليلم! كيامين سارے كا سارا بى آ جاؤں؟

آپ نے فرمایا: .

كُلك

"بان!سارے کا سارا۔"

راوی حدیث حضرت عثمان بن الی ملیکه فرماتے ہیں که حضرت

عوف نے آڈ خُلُ کُلِّی اس لئے کہا تھا کہ خیمہ بہت جیموٹا تھا ( یعنی ایسا مزاحاً ﴿ عرض کیا تھا) (مگلوة ص ۱۷م)

بلکہ علاء حق نے اس اچھوتے موضوع پیمشتقل کتب تصنیف میں میں جدا کے میں برات اگرای مصنفہ کتا کشدہ محقق املیہ ت

فرمائیں ہیں، جیبا کہ میرے استاد گرامی مصنف کتب کثیرہ، محقق اہلسنّت حضرت علامہ مفتی تحد افضل قادری رضوی امحدی زید شرفہ کی تصنیف لطیف

" سركار دو عالم ملافقالية ملى شكفته مزاجى -"

١٢ ـ لوگول کے ہنسانے کی لئے جھوٹ بولنا:

جھوٹ کی ہے بھی ایک سنگین صورت ہے کہ کوئی شخص لوگوں کو ہنسانے

کے لئے اپنی بات میں جھوٹ کی آمیزش کرے، نبی کریم ساٹھائیلیا نے اس کا
براانجام بیان فرما کی امرامت کواس سے دورر بنے کی تلقین فرمائی ہے۔

کیا: میں اے ایک تھجور دے دونگی۔'' نی کریم ساہٹھالیاتی نے فر مایا: اماانك لولم تعطمه شدئا كتيت علىك كنية ''سن لو، اگرتم اسے کچھ نہ دیتی توتم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔'' (ابوداؤد، ج۲ بص ۹ ۳۳ ،منداحد سنن کبری) یونہی منداحد میں ہے کہ نبی کریم سالط الیے نے فرمایا: ولايعدالرجل صبيًا ثمر لاينجزله "(ایبانه ہوکه) کوئی مخص نے سے وعدہ کرے اور بورانه کرے۔" (حدیث نمبر ۳۸۹۷) ۱۵ ـ ہرسنی ہوئی بات بیان کر دینا: جھوٹ تک لے جانی والی ہاتوں میں سے ایک یہ ہے کہ آ دمی جو کچھ سنے اس کو بلاتحقیق وثبوت دوسروں کے روبرو بیانکرنا شروع کر دے۔ ایسے طرزعمل سے بھی منع کیا گیاہے۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ ڈالٹنڈ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صل الله علی نے فرمایا: كفى بالمرء كذباان يحدث بكل ماسمع "آدى كے لئے يہ جھوٹ كافى ہے كہ وہ ہرسى ہوئى بات بيان کردے۔" (صحیحمسلم جا ہیں ۸) **金田田** 

یہ پیش کیا۔ ہم نے عرض کی کہ'' ہمیں اس کی خواہش نہیں۔'' نی کریم سآہٹھالیٹم نے فر ما یا: لاتجمعن جوعاو كنيا '' بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔'' (ابن ماحیص ۲۳۱) ابن ماجہ کے حاشیے میں ہے: يعنى اباء كن عن الطعام بقولكن لا نشتهيه وانتن جائعات "لینی تمہارا کھانے سے انکار کرنا اینے اس قول سے کہ ہمیں اس کی خواہش نہیں، حالانکہ تم بھوگی ہو۔'' (ایفاً، عاشہٰ نہر ۱۳) ۱۴\_مخاطب کوحقیر سمجھتے ہوئے جھوٹ بولنا: بعض اوقات اپیا ہوتا ہے کہ آ دی سامنے والے کوحقیر حان کر جھوٹ بول دیتا ہے، جبیبا کہ بچوں کوکسی کام کی رغبت دلانے کے لئے پاکسی كام سے روكنے كے لئے جھوٹ بول ديا جاتا ہے۔ جيسے بيج كو ڈرانے کے لئے ریہ کہددیا جاتا ہے کہ''چیب کر جاؤ ورنہ شیر آ جائے گا۔'' ایسا ہوتانہیں، ایسا کرنا بھی جھوٹ ہے، اورشرع شریف نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ حضرت امام ابو داؤ د مختالیة روایت کرتے ہیں کہ: ''حضرت عبدالله بن عامر طالنَّهُ فرماتے ہیں که نبی کریم ساللهٰ اللّٰیا ہمارے گھرتشریف لائے درانحالیکہ میں اس وقت بچی تھا، میں کھیلنے کی خاطر باہر نکلنے لگا تو میری والدہ نے کہا: ''اے عبداللہ! آؤییں تنہیں ( کیچھ) دوں۔''نی کریم صافظ کیا نے فرمایا: "آپ نے تو اس کو کچھ دینے کا ارادہ نہیں کیا؟ انہوں نے عرض



کیا روز محشر شود رستگار "جس شخص کا کام جھوٹ بولنا ہے وہ کب قیامت کے دن رہائی '' جُسِ هَجْفُ کی زبان جھوٹ بولنے کی عادی ہو، اس کے دل کے چراغ کوروشیٰ حاصل نہیں ہوتی۔'' "حصوت آدمی کوشرمنده کرتا ہے، جھوٹ آدمی کو بعزت کرتا ہے۔" "حصوف بولنے والے سے عقامند آ دی شرمندگی حاصل کرتا ہے، كيونكيه اس كوكو ئي بھي شار ميں نہيں لا تا۔'' دروغ اے برادر مگوزینہار کہ کاذب بود خوار و بے اعتبار ''اے بھائی جھوٹ ہر گزمت بول، کیونکہ جھوٹا آ دمی ذلیل اور ہےاعتبار ہوتا ہے۔'' کزو گم شود نام نیک اے پیر "جھوٹ بولنے سے بدتر کوئی کامنہیں، کیونکداس سے نیک نام کم ہوجا تاہے اے مٹے۔"(کریماسعدی س۱۳) **\*\*\*** 

بمعلوم ہواہے کہ جھوٹ انسان کومعیوب کر دیتا ہے۔'' (ایصاً) حموٹے خطیب کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جائیں گے: فرمان حضرت ما لك بن دينار محمَّاللَّهُ: حضرت مالک بن دینار توثالله فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کت میں پڑھاہے کہ ہرخطیب کے خطبے کواس کے ممل یہ پیش کیا جاتا ہے، اگر تو وہ اس میں سچا ہوتو اس نے سچ کہا، اور اگر وہ اس میں جھوٹا ہوا تو اس کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جائیں گے، جب جب کاٹے جائیں پھر پیدا کر دیئے جائیں گے۔ (اس کواسی طرح سزا دی جاتی رہے گی) (ایضاً) حجموٹ میں کچھ خیر نہیں: فر مان حضرت امام شعبی تو اللہ: حضرت امام ابن ابی دنیا نے سعید بن یزید سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے تعجی کو بیشعر پڑھتے ہوئے سنا: آنْتَ الْفَتٰى كُلَّ الْفَتٰى اِنْ كُنْتَ تَصَنْقُ مَا تَقُوْلُ لَا خَيْرَ فِي كِنْبِ الْجَوَّادِ وَاحَبَّنَا صِنْقُ الْبَخِيْل ترجمه: "الرتم اپنی بات میں سے ہوتوتم جوان مرد کامل ہو، سخی کے حِموبُ میں کچھ خیرنہیں اور بخیل کا سچ احیصا ہے۔'' (الصمت وحفظ اللسان، قم الرواية اا۵) جھوٹ سے برز کوئی کامنہیں: فرمان حضرت سعدی شیرازی عمشانیة: حضرت سعدی شیرازی مشاللة نے باقاعده طور پر چھ(٢) اشعار پرمشمل کلام جھوٹ کی مذمت میں نظم فرمایا ہے جو ہدیہ قارئین کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

| الله تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے دوزخی ہیں۔          | _19   |
|------------------------------------------------------|-------|
| ایسے لوگوں کا قیامت کو برا حال ہوگا۔                 | _٢٠   |
| ا یسے لوگ فلاح نہیں یا سکیں گے۔                      | _11   |
| ا یسے لوگوں کوراہ حق میسرنہیں آتی۔                   |       |
| ایسوں کے لئے بہت براعذاب ہے۔                         | _٢٣   |
| ا پیےلوگ وہ مجرم ہیں جنکا بھلانہیں ہوگا۔             | _۲۴   |
| جھوٹامستحق لعت ہوتا ہے۔                              | _ 10  |
| حبھوٹا اس لاکق نہیں کہ اس کی ہمنشینی اختیار کی جائے۔ | _ ٢٦  |
| حجوث زمانة جامليت ميں بھی معيوب تھا۔                 | _12   |
| جھوٹ بولنے سے کافربھی حیا کرتا ہے۔                   | _٢٨   |
| جھوٹ کسی بھی توم وملت میں بطور جواز کےمنقول نہیں۔    | _19   |
| جھوٹ بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔                       |       |
| مومن کی تخلیق جھوٹ پرنہیں ہوتی۔                      | _٣1   |
| جھوٹ منافقت کی خصلت ہے۔                              | _٣٢   |
| جھوٹ منافق کی خصلت ہے۔                               | ٣٣    |
| جھوٹ منافق کی علامت ہے۔                              | ٣٣    |
| جھوٹ منافقت کے دروازول میں سے ایک دروازہ ہے۔         | ۳۳    |
| جھوٹ رزق کوکم کرتا ہے۔<br>حصوت رزق کوکم کرتا ہے۔     | _ 40  |
| حبھوٹ کی بد ہو سے فرشنے دور ہوجاتے ہیں۔              | ٣٩    |
| جھوٹ سے بدتر کوئی عادت نہیں۔                         | _٣2   |
| حبوث کامل ایمان کے منافی ہے۔                         | _ ٣ ٨ |
| جھوٹ باعث پریشانی واضطراب ہے۔                        | _٣9   |
| ( ' ' ' ' ' '                                        |       |

سابقه ابحاث سے حاصل ہونے والے امور سابقہ گفتگو سے جھوٹ اور جھوٹ بولنے والے کی مذمت کے حوالے سے درج ذیل امور ثابت ہوتے ہیں۔ جھوٹ کامل ایمان کے منافی ہے۔ جھوٹ ایک فخش اور شکین ترین جرم ہے۔ حبوٹے افتراء کی جرأت منکرآیات الہی کرتا ہے۔ جھوٹ اور شرک کا باہم تعلق ہے۔ شرک جھوٹ کے باب سے ہی ہے۔ بتوں کی پوجا کی بنیاد جھوٹ ہے۔ \_4 حبھوٹ بولنا بھی بت برستی اور پلیدی کی طرح سخت بری چیز ہے۔ \_^ جھوٹ راہِ ہدایت کے لئے رکاوٹ ہے۔ \_9 حجوٹے شخص کو دین کی مدایت نہیں ملتی۔ حصوب بولنے والے کوحق کی طرف رہنمائی کی تو فیق نہیں ملتی۔ \_1+ قیامت کے روز حجو ٹے مخص کو جنت کی راہ نہیں ملے گی۔ \_11 اللّٰد تعالیٰ حموٹے کو ہدایت نہیں دیتا۔ \_11 جھوٹے کو نیک لوگوں کا راستہ نہیں ملتا۔ -11 جھوٹا ہدایت سےمحروم رہتا ہے۔ -10 جھوٹ لعنت کا سبب ہے۔ \_10 جھوٹ ایک ظلم ہے۔ \_14 الله تعالیٰ په جھوٹ باندھنے والاسب سے بڑا ظالم ہے۔ -14 الله تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ یا ندھنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ -11

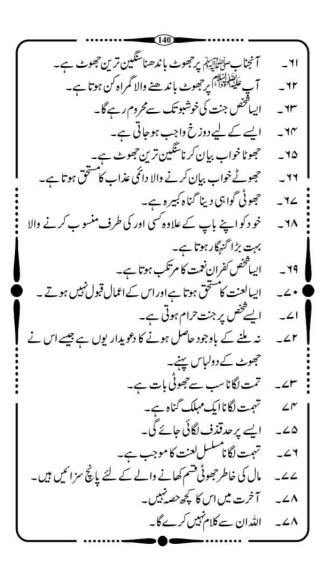

```
• سم ۔ حجموث دوزخ میں لے جانے والا کام ہے۔
                          ا ۴۔ حجوث دل کوساہ کر دیتا ہے۔
               ۳۲ جھوٹ کسی حالت میں بھی اصلاح نہیں کرتا۔
                               ۳۳ ۔ جھوٹ دوزخی عمل ہے۔
                         سس ہے۔ حجموث بھیلانا شیطانی کام ہے۔
                               ۵ ۲۰ مومن جھوٹانہیں ہوسکتا۔
                            ۳۲ ۔ حجموث تمام گناہوں کی جڑ۔
                        ۴۸۔ جھوٹ بے برکتی ڈالتا ہے۔
                         9 م<sub>7۔</sub> حجموٹ بولنا شیطانی وصف ہے۔
                  جھوٹ قبولیت عبادت میں رکاوٹ ہے۔
     حجوٹے شخص کے لئے نہایت سخت اور طویل عذاب ہے۔
                جھوٹ سے اجتناب پرشانیوں کاحل ہے۔
                    جھوٹ بولنے والا خیانت بھی کرتا ہے
                 الله تعالی پہ ہے ایمان جھوٹ باندھتا ہے۔
       الله تعالیٰ په جھوٹ باندھنا سنگین ترین جھوٹ جرم ہے۔
                                                     _00
     اللہ تعالیٰ پر حجموٹ یا ندھنے والے کے لئے درسیاہی ہے۔
                                                      _04
قرآن مجید بیجھوٹ باندھنے والاسب سے بڑا گراہ اور ظالم ہے۔
                   ۵۸۔ ایسے مخص پرخود قرآن لعنت کرتا ہے۔
     قرآن مجید پرجھوٹ یا ندھنا، اللہ پرجھوٹ یا ندھنا ہے۔
                                                     _09
     نبی کریم سلِّ اللّٰ اللّٰ محموث باند صنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
                                                      _4.
```



۸۰۔ اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا۔ ۸۱۔ ایسوں کے لئے دردناک عذاب ہے۔ ۸۲ ۔ ایسے خص کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ ۸۳۔ حجوثی قسم مال کوختم کر دیتی ہے۔ ۹۴۔ جھوٹی قشم گھروں کواجاڑ دیتی ہے۔ جھوٹی قشم جنت سےمحرومی کا سبب ہے۔ \_90 ۸۲ مجھوٹ برکت کوختم کر دیتا ہے۔ ۸۷۔ جھوٹی قشم دخول دوزخ کا سبب ہے۔ ۸۸۔ حجموٹ تاجروں کو فاجر بنا دیتا ہے۔ ٨٩ - حجمونا تاجر بروز قيامت بطور فاجرا ثها يا حائے گا۔ ۹۰ ۔ جھوٹ سنجید گی اور مزاح دونوں میں درست نہیں۔ بندہ کامل مومن نہیں ہوتا جب تک کہ مزاحاً بھی جھوٹ نہ چھوڑ دے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لئے جھوٹ بولنے والے کے لئے برا انحام اور ہلاکت ہے۔ ۹۳ جھوٹ ازراہ تکلف بھی ٹھیک نہیں۔ ۹۴\_ مخاطب کوحقیر جان کربھی جھوٹ بولنا درست نہیں۔ 90\_ ہرسنی ہوئی بات (بغیر تحقیق) بیان کرنا بھی غلطہے۔ 97۔ جھوٹ سے بڑی خطاہے۔ ۹۸۔ جھوٹا مخض دوزخ کےسب سے نجلے درجے میں ہوگا۔

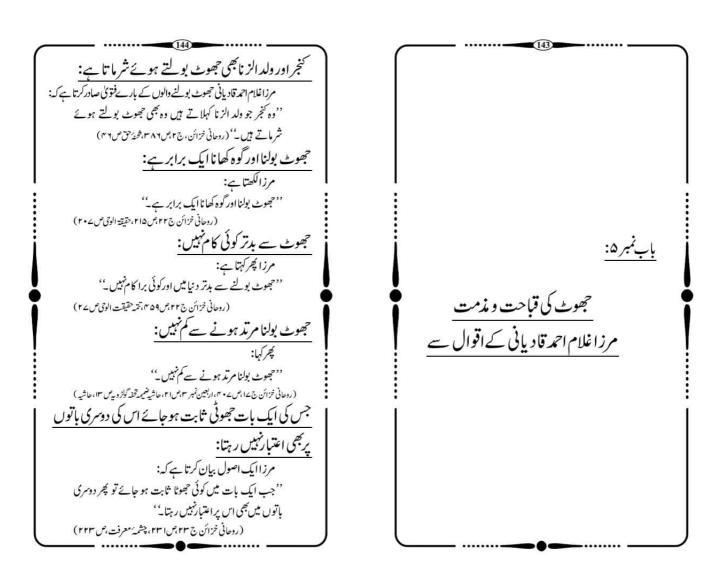

'' دروغ گوئی کی زندگی جیسی کوئی لعنتی زندگی نہیں۔'' (روحانی خزائن ج۸۱، ص ۳۸۰ نزول استح ص۲) حھوٹوں پر قیامت تک خدا کی لعنت ہے: مرزا کھر کہتا ہے: "خدا کی جھوٹوں پر نہ ایک دم کے لئے بلکہ قیامت تک لعت ہے۔" (روحانی خزائن ج ۱۲،ص ۹۸ س، اربعین نمبر ۳،ص ۱۳) حھوٹ بولنے والانجاست کا کیڑاہے: کپھر کہا: ''اییا شخص ....... (جو) محض بنسی کے طور پر یا لوگوں کو اپنا رسوخ جتانے کے لئے دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے بیخواب آئی اور یاالہام ہوا اور جھوٹ بولتا ہے یا اس میں جھوٹ ملاتا ہے، وہ اس نجاست کے کیڑے کی طرح ہے جونحاست میں ہی پیدا ہوتا ہے اور نحاست میں ہی مرحا تا ہے۔" (روعانی خزائن ۱۷م، ۵۸ منیم تحذ گوڑو ہیں ۱۳) مفتری پرخدا کی لعنت اوراسکی ذرا بھرعزت نہیں ہوتی: مرزااینے کلام منظوم میں کہتا ہے: لعنت ہے مفتری یہ خدا کی کتاب میں عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی جناب میں (روحانی خزائن ج۲۱،ص۲۱،صرة الحق ص۱۲) خدا پرافتراء کرنالعنتوں کا کام ہے: ایک مقام پرلکھا: ''اورجس (یعنی خدا) پرافتراء کرنالعنتیوں کا کام ہے۔'' (روحانی خزائن ج ۱۸،ص ۱۰-۱۱، ایک غلطی کاازاله ص ۴)

حجوث ام الخبائث ہے: م زالکھتا ہے کہ: "حجوث ام الخبائث ہے۔" (اشتہار مرز ااور تبلغ رسالت ج2 ہس ۲۸) حجوث ایک مرداراور (بولنا) کتوں کا طریقہ ہے: مرزاغلام قادیانی پھر جھوٹ کے بارے کہتاہے: "حجوث کے مردار کو کسی طرح نہ چھوڑنا بیاکتوں کا طریق ہے نہ انسانوں کا۔'' (روحانی خزائن جااہم ۴۳، خدا کا فیصلیص ۴۳) خدا پر جھوٹ باندھ کریہ کہنے والا کہ بیروی ہے، ایسا بدذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہے: م زالکھتاہے: "ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر حجوث بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراشا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بہ خدا کی وحی ہے جو مجھ کو ہوئی ایسابدذات تو کتول اور سورول اور بندول سے بدتر ہے۔" (روحانی خزائن ج۲۱،ص۲۹۲ ضمیمه برابین احمد به ۱۲۷) حھوٹے کے کلام میں تنافض ہوتا ہے: پھرایک قانون پیش کرتاہے کہ: جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔'' (روحانی خزائن ج۲۱، ص ۲۷، ضمیمه برابین احدیه حصه پنجم ص:۱۱۷) دروغ گوئی کی زندگی جیسی کوئی لعنتی زندگی نہیں: پھرفتوی صادر کرتاہے کہ:

### مرزا غلام قادیانی کے اقوال سے حاصل ہونے والے امور: جھوٹ بولنا گو ہا کنجر بننے اور حرام زدگی سے بھی براہے۔ جھوٹ بولنا گوہ کھانے کی طرح ہے۔ (m) جھوٹ سے بدتر کوئی کامنہیں۔ (۲) حجوب بولناارتداد ہے کم برانہیں۔ جس کی ایک بات جھوٹی ثابت ہوجائے وہ باقیوں میں بھی ہے اعتبارشار ہوگا۔ حجھوٹ سب برائیوں کی مال ہے۔ حجھوٹ ایک مردار ہے۔ (4) جھوٹ بولنا نہ چھوڑ نا یہ کوں کا طریقہ ہے۔ (A) خدایہ جھوٹ باندھنے والا بدذات ہے۔ (9) (۱۰) وہ کوں سے بدتر ہے۔ وہ سورول سے بدتر ہے۔ (11) وہ بندرول سے بدتر ہے۔ (۱۳) جھوٹے کے کلام میں تضاد ہوتا ہے۔ حجوٹے کی زندگی سب سے زیادہ تعنتی ہے۔ (۱۵) حجوانوں پر قیامت تک لعنت ہے۔ (۱۲) حجموٹ بکنے والانجاست کا کیڑا ہے۔ (۱۷) افتراء ہاندھنے والے پرخدا کی لعنت ہوتی ہے۔ (۱۸) اس کی ذرا بھرعزت نہیں۔ (۱۹) خدایرافتراء باندھنالعنتیوں کا کام ہے۔

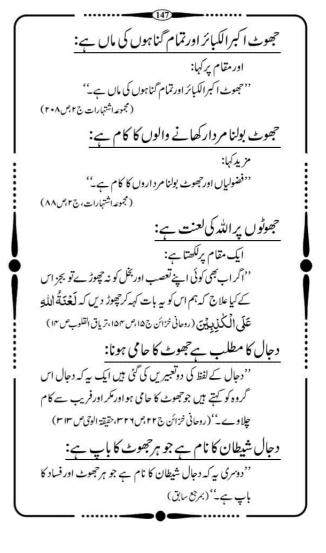

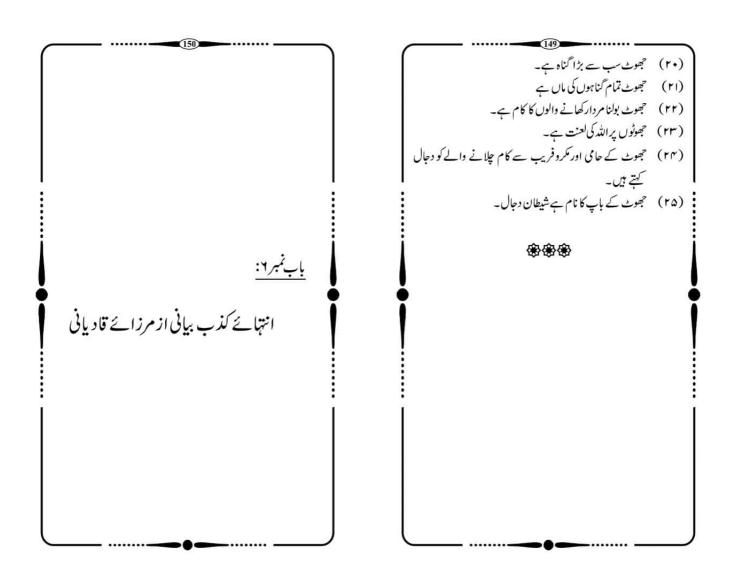

اعتقادی بات کا منکر نہیں بلکہ سارے دین کا منکر ہے۔ جیسا کہ آنے والے ابتحاث سے بیا کہ آنے والے ابتحاث سے بیات بخو بی عیاں ہوگی۔ سردست ہم اس کی جانب سے کتاب وسنت کی ایک عملی بات یعنی جہاد کی مخالفت کے بارے اس کا ایک حوالہ پیش کرتے ہیں جس سے روز روشن کی طرح عیاں ہوجائے گا کہ مرز ااس بات میں بھی جھوٹا ہے۔

مرزا کہتا ہے: دنید : م

''میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتا بیں کھیں ہیں اور اشتہار شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتا ہیں اکھٹی کی جائیں تو پچاس الماریاں اِن سے بھر سکتی ہیں۔'' (روعانی خزائن ج۵ا، ص۱۵۷۔۱۵۲ تریاق القلومی ۲۸۔۲۷)

آپ نے غور کیا مرزا نہ صرف جہاد کا مخالف تھا بلکہ اپنے تا تیں اس کی ممانعت میں پچپاس الماریوں کو بھر دینے والی کتابوں کے مصنف ہونے کا دعویٰ بھی کرڈالا۔

### نوٹ:

یاد رہے جہاد دین اسلام کا وہ عظیم فریضہ ہے جو قیامت تک اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے جاری رہے گا۔ حسن نے سید

حجموث نمبر ۳:

روسہاں ہے۔ ''میری عمر کا اکثر حصد اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور

# مرزا قادیانی کے صریح جھوٹ

### حجموٹ نمبرا:

مرزالکھتاہے:

''اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیث پر گئی درجہ بڑھی ہوئی ہیں۔ مثلاً صحیح بخاری کی وہ حدیث پر گئی درجہ بڑھی ہوئی ہیں۔ مثلاً صحیح بخاری کی فید خبر دی گئی ہے۔ خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری ہیں لکھا ہے کہ آسان سے اس کے لئے آواز آئے کی سبت مل خلیفہ اللہ المہهدی ۔۔۔۔ اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج

(روحانی خزائن ج۲،ص۷۳۳،شهادة القرآن ۳۲ m)

مرزے کذاب کا بیہ بیان کلی طور پر جھوٹ ہے۔ کیونکہ پوری بخاری شریف کے اندراس حدیث یاک کا کہیں پرانہ پیٹنہیں نہ ہی موجود ہے۔

### حجھوٹ نمبر ۲:

مرزا قادیانی اپنی بابت کہتا ہے کہ: ''ایک شخص ( یعنی میں ) تمام عملی باتوں میں ایک ذرہ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ساتھ اللہ کا مخالف نہیں۔'' (روحانی خزائن ج۲جن ۵۸، ججۃ الاسلام ص۲۱) یہ بھی مرز سے کا سفید جھوٹ ہے۔ کیونکہ وہ فقط کسی ایک عملی یا

"دیکھو زمین پر ہر روز خدا کے حکم سے ایک ساعت میں کروڑیا انسان مرحاتے ہیں اور کروڑیا اس کے ارادے سے بیدا ہوتے ہیں۔" (روحانی خزائن جوا،ص ایم،کشتی نورح ص ۳۸) يحر لكها: ''ہر روز کروڑ ماانسان دنیا ہے گزرتے ہیں اور کروڑ ما پیدا ہوتے ہیں۔" (روحانی خزائن ج9امس ۷ سمشتی نورجس ۳۵) یہ بھی مرزا کا دوپہر کے حیکتے سورج سے زیادہ سفید جھوٹ ہے۔ کیونکه پالفرض اگر ایبا ہی ہوتو پھرتو دو تین دِن میں کل انسانیت ختم ہو جائے۔ کیونکہ مرزے نے ''کروڑ ہا'' کہا اور کروڑ کے آخر میں''ہا'' جمع کی ہ ہے یعنی کئی کروڑ اور پیاحتمال تو اربوں کوبھی شامل ہے۔ ایک سروے رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان کی کل آبادی ہے بیں (۲۰) کروڑ تو اگر علی سبیل الفرض بیدایک ہی دِن میں ختم ہوجا نمیں تو؟؟؟؟ پھر پیدا ہونے والے کروڑ ہا بچے بھی لامحالہ مرتے نظر آئیں گے كيونكه وه جهي اپني بقا و حيات ميس اسباب ظاهري لعني غذا وغيره جيسے مال كا دودھ اورکسی انسانی سہارے کے مختاج ہوتے ہیں جبیبا کہ والدین '' ثابت ہوا کہ یہ بھی مرز ہے کا جھوٹ ہے۔ حجموث تمبر ۵: '' تاریخ کو دیکھو که آمخضرت سالٹنا این وہی ایک یتیم لڑکا

تھا جس کا باب پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا

انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں کھی ہیں اور اشتہار شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھرسکتی ہیں۔ میں نے ایسی کتابوں کوتمام مما لک عرب اور مصراور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے۔میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سیج خیرخواہ ہو جائیں اور مہدی خونی اور مسیح خونی کی نے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں ان کے دلول سے معدوم ہوجا کیں۔" (روحانی خزائن ج۱۵م،۱۵۲ه ۱۵۵ تریاق القلوب ۱۵) قارئین کرام! آپ کو بیہ بات یڑھ کر بہت جیرت ہو گی کہ مرزے نے جوکل کتابیں کھیں وہ تقریباً ۸۴ کے قریب ہیں جوشا کد لائبریری کے ایک پانچ فٹ کے خانہ (وہ بھی ۵ فٹ چوڑائی اور سوافٹ لمبائی میں ہو) میں سب یوری آ جائیں اور دعویٰ ہے پیاس الماریوں کے بھر جانے کا۔ مرزا قادیانی کے ماننے والے صبح قیامت تک اپنے کذاب نبی کا به دعویٰ سجا ثابت نہیں کر سکتے۔

مرزا کی اس تحریر سے مہ بھی ثابت ہوا کہ وہ اسلام اور بانی اسلام ملاثناتياتي كاوفا دارنبيس بلكه انگريز سلطنت كالجيثو، كاسه ليس اورغلام تھا۔ حھوٹ تمبر ہم:

اور جب حمل شریف کو دو مہینے پورے ہو گئے ..... برس کی عمر میں وفات یا گئے اور وہیں'' دارنابغہ'' میں مدفون ہوئے۔ (سيرت مصطفيٰ حان رحمت ماخوذ از كت اعلى حضرت حصه اول ص ٣٨٨) یو نہی سیرت رسول عربی میں ہے: ''جب قول مشہور کے موافق حمل شریف کو دو مہینے پورے ہو گئے تو .....(آپ کے والدمحرم) انتقال فرما گئے۔" (ص۲۸، مطبوعه شبیر برادرز وکت عامه سیرت و تاریخ) حجفوث تمبر ٢: مرزاا پنی اس تحریر میں مزید جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے: ''اور ماں صرف چند ماہ کا بچیہ جھوڑ کرمر گئی۔'' (روحانی خزائن ج ۲۳،ص ۲۵، پیغام صلح ص ۳۹) اس عبارت میں جہاں پر مرزے کے قلم کی مختلی اور بے ادبی ظاہر ہورہی ہے۔ وہاں مرزے کا امیر کا ذبال ہونا بھی عیاں ہے۔ کیونکہ بیہ یات تو تقریباً ہرمسلمان جانتا ہے کہ جس ونت سرکار اقدس ساتھا آیا ہم کی والدہ ماجده حضرت آمنه امينه رفحاتفها كا وصال جوا آنجناب سابغها يلم كي عمرياك اس وقت '' چند ماه''نہیں بلکہ چھ(۲) برس تھی۔ ملاحظه ہوں دلائل: امام ابن کثیر رقمطراز ہیں: "جب آب مل الفاليلم جوسال كے موت تو آب كى والده وفات ياكنكين " ( تاريخ ابن كثير مترجم ج٢٩٠٥ ١٧١) يونهي ديکھيے"سيرت مصطفل حان رحمت حصه اول ص ٣٣٨ سيرت رسول عربی ص ۳۳، و کتب عامه سیرت و تاریخ به

اور مال صرف چند ماه کا بچه چپوژ کرمر گئی تھی۔'' (روحانی خزائن ج۲۳، ص۲۹۵، پیغام صلح ص۳۹) مرزے کا یہ بھی ایک تھلم کھلا جھوٹ ہے کیونکہ تاریخ کا ادنی طالب علم بھی جانتا ہے کہ نبی کریم ساہٹاآییٹر کے والد ماجد حضرت عبداللہ ڈالٹنٹ کا وصال مبارک آنجناب ساہلی آلیتم کی ولادت سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ حافظ عماد الدين ابن كثير رقم طراز ہيں: "اس وقت (لعني جب حضرت عبدالله بن عبدالمطلب وللنفيمًا کی وفات ہوئی ہے) رسول اللہ سالیٹھائیلیٹر شکم مادر ہی میں تنصي" (البدايه والنهايه مترجم ج٢ به ١٣٣ نفيس اكيدي) ابن کثیرمزید کہتے ہیں کہ: "محمد بن سعد کہتے ہیں یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے جب عبدالله بن عبدالمطلب فوت ہوئے اس وقت رسول اللُّه سَالِينْ اللَّهِ مُنْكُمُ ما در ميس تتھے۔'' (ايضاً ص١٦٢، ١٦٣) يونبي رئيس المورخين علامه عبدالرحمٰن ابن خلدون لكھتے ہيں كه: "اس کے بعد عبد المطلب نے اپنے لڑ کے عبد اللہ کا عقد تی تی آ منہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ کے ساتھ کر دیا۔ آپ سے حاملہ ہوئیں۔ اس اثناء میں عبدالمطلب نے عبداللہ کو کسی طرف تھجور کے خریدنے کے لئے بھیجد یا اوروبین ان کا انتقال ہو گیا۔'' ( تاریخ ابن خلدون ج۲ ،ص ۱۳ ۳ ، نفیس اکیڈمی ) یونہی ''سیرت مصطفیٰ جان رحمت'' میں ہے:

### حجوث نمبر 9\_•ا\_اا\_۲ا\_سا: مرزااربعین نمبر ۳ میں لکھتا ہے کہ: ''لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشگوئیاں پوری ہوتیں جن میں لکھا تھا کہ سیج موعود جب ظاہر ہوگا تو .....! اسلامی علماء کے ماتھ سے دکھا ٹھائے گا۔ وہ اس کو کا فرقرار دیں گے۔ اوراس کے قتل کے فتوے دیئے جائیں گے۔ اوراس کی سخت توہین کی جائے گی۔ اوراس کو دائر ہ سلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا حائے گا۔ (روحانی خزائن ج ۱۷،ص ۴۰، اربعین نمبر ۳، س۸۱) مسیح موعود کے بارے اس طرح کی پیشگوئیاں نہ تو قر آن میں ہیں اور نہ ہی ذخیرۂ احادیث میں ہیں۔ یہ بھی مرز ہے کی کذب بیانی کی انتہاء ہے۔ حجوث نمبر ۱۱۴: مرزاا پنی مہدویت کے حوالے سے کہتا ہے: "سوآنے والے کا نام جومہدی رکھا گیا سواس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والاعلم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا اور قر آن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا۔ سومیں حلفا کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی

حال ہے کوئی ثابت نہیں کرسکتا کہ میں نے کسی انسان

### حجوث تمبر 2: م زے کا اگلاجھوٹ ملاحظہ ہو: ''تاریخ داں لوگ جانتے ہیں کہ آپ سالٹھالیٹی کے گھر میں گیارہ لڑکے پیدا ہوئے اور سب کے سب فوت ہو گئے۔'' (روحانی خزائن ج۳۳،ص۲۹۹، چشمه معرفت ص۲۸۷) یہ بات تاریخ اسلام میں تونہیں خدا جانے مرزا گذاب کس تاریخ اورکن تاریخ دانوں کی دانست کی بات کررہا ہے۔ کیونکہ سی بھی محقق،مؤرخ اسلام نے آنجناب سالٹھ الیٹم کے گیارے بیٹے نہیں لکھے۔تقریباً سب نے تین کا ہی قول کیا ہے۔حضرت علامہ پروفیسرنور بخش توکلی فرماتے ہیں: "(آنجناب مواللة كي) صاحبزادي تين تھے۔ قاسم، عبدالرحمٰن، (جن كوطيب وطاهر بهي كہتے تھے) ابراہيم رخالَتُهُمُ اکثر اہل نسب کی یہی رائے ہے۔" (سرت رسول عربی ص ۲۱) مزيد د كيھئے اسد الغايہ ج ا ،ص ١٢٣ ، مدارج النبو ۃ ، كتبسيرت و تاريخ حجوث تمبر ٨: مزيد كذب بياني ملاحظه مو: "اور پھر ہمارے امام المحدثين حضرت اسملحيل صاحب ا ین صحیح بخاری میں یہ بھی لکھتے ہیں کہان کتابوں میں کوئی لفظى تتحريف نہيں ۔'' (روحانی خزائن ج٣٩،ص٣٩، ازالۂ اوھام یہ بھی تھلم کھلا جھوٹ ہے کیونکہ پوری بخاری میں کہیں پر بھی یہ موجودنہیں۔

سے میں نے تحواور منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروجہ کو جہال تك خدانے حاما حاصل كيا۔" (روحانی خزائن ج ۱۳، ص ۱۸۱، ۱۸۰ کتاب البرمیه حاشیه ۱۳۹ ـ ۱۵۰) قارئين كرام! آپ نےغور کیا مرزے نے اپنی پہلی عبارت میں ایک دم کسی بھی استاد سے حصول علم کی نفی کر دی اور اس عبارت میں خود اس بات کا اعتراف بھی کرلیا،کسی نے خوب کہا تھا۔ ۔ ۔ ناشد حجموث تمبر ۱۵: ایک مرتبہ آنحضرت سالی اللہ سے دوسرے ملکوں کے انبیاء کی ا نسبت سوال کیا گیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ ہرایک ملک میں خدا تعالیٰ کے نی گزرے ہیں اور فر مایا کہ: كَانَ فِي الهندنَبيَّا ٱسْوَد اللَّوْنِ إِسْمُهُ كَاهِنًا ''لینی ہند میں ایک نبی گزرا ہے جو سیاہ رنگ تھا اور نام اس کا کاہن تھا یعنی کنھیا جس کوکرشن کہتے ہیں۔'' (روحانی خزائن ج ۲۳، ص ۳۸۲، چشمه معرفت ص ۱۱) بربھی مرزا کا فطرت کے مطابق جھوٹ ہے کیونکہ پورے ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی پہلفظ موجود نہیں ہیں۔ حجوٹ نمبر ۱۶: <u>پرمتصلاً</u> لکھتاہے: "اور آب سے یو چھا گیا کہ کیا زبان یاری میں بھی

سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے۔ پس یہی مہدویت ہے جونبوت محدید کے منہاج پر مجھے حاصل ہوئی ہے اور اسرار دین بلاواسطہ میرے پر کھولے گئے۔'' (روحانی خزائن ج ۱۳۶م سعوس، ایام اسلح ص ۱۳۸۸) قارئين محترم! بی بھی حسب عادت مرزے کا جھوٹ ہے ورنداسا تذہ سے حصول علم کااس کااپنااعتراف موجود ہے ملاحظہ ہومرزاخودلکھتا ہے: "جب میں چھ سات سال کا تھا تو ایک فاری خوال معلم میرے لئے نوکر رکھا گیا۔جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارى كتابين مجھے يراهائين اور بزرگ كا نام فضل البي تھا۔ اور جب میری عمر تقریباً وس برس کی ہوئی تو ایک عربی خوال مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کئے گئے جن کا نام فضل احمد تھا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ چونکہ میری تعلیم خدا تعالیٰ کے فضل کی ایک ابتدائی فخم ریزی تھی اس کئے ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ بھی فضل ہی تھا۔مولوی موصوف جوایک دیندار اور بزرگوار آدمی تنے وہ بہت توجه اور محنت سے پڑھاتے رہے اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحواُن سے پڑھے اور بعداس کے جب میں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک مولوی صاحب سے چندسال یڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ ان کو بھی میرے والدصاحب نے نوکررکھ کر قادیاں میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا تھا اور ان آخر الذکر مولوی صاحب

### حھوٹ نمبر 19:

پهرکذب بياني کې که:

'' تین شہوں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے۔ مکہ اور مدینہ اور قادیان۔''

ی جو جو ہے۔ معد اور مدید اور حال کا (روحانی خزائن ج ۴م ۴ ما عاشیہ از الداوہام حصد اول ص ۵۸)

ریکھی جھوٹ ہے کیونکہ بورے قرآن مجید میں کہیں بھی'' قادیان'' کا نام نہیں آیا۔

### حھوٹ نمبر ۲۰:

مرزا کذاب گھریوں ہرزہ سرائی کرتا ہے کہ:
"الیابی قران شریف ہے تھی میدمعلوم ہوتا ہے کہ خدانے
آدم سے لے کراخیر تک دنیا کی عمرسات ہزار برس رکھی
ہے۔"(رومانی خزائن ج۲۰، س2۰۰، کیچر بیالکوٹ س۴)
قرآن مجید کی کسی آیت میں پنہیں لکھا۔

# حجوث نمبر۲۱:

پھر کہا:

' یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ توریت کے بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ سی موجود کے وقت طاعون پڑے گی بلکہ حضرت میں علیاً انے بھی انجیل میں یہ خبر دی ہے۔'' (روحانی خزائن ج٥، ص۵، شخن نوح ص۵) بیہ بھی صرح مجھوٹ ہے کیونکہ قرآن مجید کی کسی آیت میں یہ مضمون نہیں ہے۔ تجھی خدا نے کلام کیا ہے تو فرمایا کہ ہاں خدا کا کلام زبان پاری میں بھی اترا ہے۔'' جیسا کہ وہ اس زبان میں فرما تا ہے:

ایں مشت خاک را گرنه بخشم چه کنم ( بحواله مذور ) یہ بھی صاف جھوٹ ہے کیونکہ پوری کتب حدیث میں کہیں بھی یہ الفاظ موجود نہیں۔

### حھوٹ نمبر کا:

ایک جگه کها:

'' آنحضرت سالٹنیائیم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج کی تاریخ سے سو برس تک تمام بنی آدم پر قیامت آجائے گی۔''

مرزے کی جانب سے میہ بھی کذب اور نبی اکرم مالیٹی پی جموثا افتراء ہے کیونکہ کسی حدیث میں بھی میں مضمون نہیں ماتا۔

حجوث نمبر ۱۸:

حضرت ابو ہربرہ ڈالٹھٹ کی تنقیص شان کرتے ہوئے مرزا کہتا ہے: ''تفییر شائی میں لکھا ہے کہ ابو ہریرہ فہم قرآن میں ناقص تھا اور اس کی درایت پرمحدثین کواعتراض ہے۔ ابو ہریرہ میں نقل کرنے کا مادہ تھا اور درایت اور فہم سے بہت ہی کم حصد رکھتا تھا۔''

اس بات کا بھی تفسیر ثنائی میں کہیں اتہ پیۃ نہیں۔

For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

مریم کو مارتا ہے اور حدیثیں مثیل ابن مریم کے آنے کا دعویٰ کرتی ہیں تو اس صورت میں کیاا شکال ماقی رہا۔' (روحانی خزائن ج ۳٫۹ ۳۸۸ از الدادهام حصد دوم ص ۵۳۷) جھوٹ سفید جھوٹ، کسی حدیث میں بھی صراحتاً مثیل ابن مریم کے آنے کا وعدہ موجود نہیں اور نہ ہی قرآن مجید حضرت عیسی عَالِیْلاً کی فویگی بیان کرتا ہے کہ ان کا وصال ہو چکا ہاں یہ ضرور بتاتا ہے کہ وہ مسج عَالِیْلا جيدمع الروح زندہ اٹھا لئے گئے۔ حجوث تمبر ۲۷: مزیداس کی ہرزاسرائی ملاحظہ ہو کہتا ہے کہ: اجادیث صححہ میں آیا تھا کہ وہ سے موعود صدی کے سریر آئے گااور وہ چودھویں صدی کا محدد ہوگا۔'' (روحانی خزائن ج۲۱، ص۳۵۹ شمیمه براین احدیه حصه پنجم ص۱۸۸) یہ بھی مرزے کا عادی عمل لیعنی جھوٹ ہے کسی حدیث میں یہ حجوث نمبر ۲۷: کھر بکواس کی کہ: "اس آخری زمانه کی نسبت خدا تعالی نے قرآن شریف

میں خبریں بھی دی تھیں کہ کتابیں اور رسالے بہت

ہے دنیا میں شائع ہوجائیں گے۔" (بمرجع سابق)

حجوث نمبر ۲۲: م زا کذاب مزید جھوٹا دعویٰ کرتاہے کہ: "قرآن کریم اوراحادیث صححه بدامید و بشارت متواتر دے رہی ہیں کہ مثلل ابن مریم اور دوسرے مثل بھی آئیں گے۔" (روحانی خزائن ج ۳۶س ۱۳ سر، ازالہ اوھام حصہ اول ص ۱۳س یہ بھی قرآن اور صاحب قرآن پر جھوٹا افتراء ہے کہیں پر بیہ حجوث نمبر ۲۳: کیم اور بڑھ کر جھوٹ بولا کہ: "اے عزیزو! تم نے وہ وقت یایا ہے جس کی بشارت تمام نبیول نے دی ہے اور اس شخص کو یعنی مسے موعود کوتم نے دکھ لیا جس کے دیکھنے کے لئے بہت سے پنجبروں نے بھی خواہش کی تھی۔'' (روحانی خزائن ج ۱۷، ص ۴۲ م، اربعین نمبر مه، ص ۱۳) بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے ورنہ کسی مرزائی میں ہمت ہے تو اس کا ثبوت پیش کرے۔ حجوث تمبر ۲۵،۲۴: مزيد مفوات بكتا ہے كه: '' کیا حدیثوں میں یہ مذکور نہیں کہ مثیل ابن مریم وغیرہ اس امت میں پیدا ہوں گے تو پھر جب قر آن سے ابن

جسمانی حالت کے ساتھ شامل کی گئیں۔ انباء كرام على كا تفاق سے زرد چادركى تعبير بيارى ہے اور دو زرد چادرین دو بیاریان بین جو دو حصه بدن پرمشمل ہیں اور میرے پر بھی خدا تعالی کی طرف سے یہی کھولا گیا ہے کہ دوزرد جادرول سے مراد دو بھاریاں ہیں اور ضرور تھا کہ خدا تعالی کا فرمودہ پورا ہوتا۔'' (روحانی خزائن ج۲۲،ص۳۲۰ حقیقة الوحی ۳۰۷) بی بھی انبیاء کرام ﷺ پر جھوٹ ہے۔ ورنہ مرزائی اس کا کوئی حوالہ پیش کریں۔ حجھوٹ نمبراس: عوذ بالله حضرت عليه عليه الله عن عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه الله ع " پیجھی یاد رہے کہ آپ کوکسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔'' (روحانی خزائن جاا،ص۲۸۹،ضمیمهانحام آٹھمص۵) حجوث تمبر ۳۲: تھوڑا آگے جاکے مزید لکا کہ: "حق بات بيب كرآب سے كوئى معجز ونبيں ہوا۔" (ايضأص٢٩٠،ايضأص٢) حھوٹ تمبر ۳۳: پھر بکواس کی کہ: '' تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کار اور کمینی عورتیں تتحيل-'' (الفِناص ٢٩١، الفِناص ٤)

نرا جھوٹ اور قرآن مجید اور خدا تعالیٰ کی ذات پر افتراء ہے کسی مرزائی میں ہمت ہے تو آیت پیش کرے قر آن کی۔'' حجوث تمبر ۲۸: مزید چرب زبانی ملاحظه ہولکھتا ہے: " پھراس بخاری کے صفحہ ۱۰۸۰ میں بیحدیث ہے: وهذا الكتب الذي هدى الله و رسولكم فتتخذوا بهتهتدوا "لین ای قرآن سے تمہارے رسول نے ہدائیت یائی ہے سوتم بھی ای کوا پنار ہنما پکڑو تاتم ہدائیت یاؤ۔'' (روحانی خزائن ج ۳،ص ۱۰،۴۱۰ ازاله او بام حصه دوم ص ۹۲۸) حجموث نمبر ٢٩: <u>پ</u>رای کے متصل لکھا: '' پھر بخاری میں یہ بھی حدیث ہے: حسبنا كتاب الله ماكان من شرط ليس في كتاب الله فهو بأطل قضاء الله احق (ايضاً) یہ بھی بخاری کے نام پر کذب ہے۔ حجوث تمبر • ٣: مزید جھوٹ سنئے کہتا ہے: "مسیح موعود کے لئے یہ نشان مقرر ہے کہ وہ دو زرد چادروں کے ساتھ دوفرشتوں کے کا ندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اترے گا۔ سو بیروہی دوزرد جادریں ہیں جومیری

# حجوث تمبر ٣٨: ''این فض کوجذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔'' (اینا) جھوٹ نمبر ۳۹: پھر بھونکا: "نہائیت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے بہاڑی تعلیم کو جو الجیل کا مغز کہلاتی ہے، یہودیوں کی کتاب طالمود سے چرا کرلکھا ہے۔" (بمرجع سابق ص ۲۹۰، ص۲) حھوٹ تمبر • ۴: ''بہرحال آپ علمی اور عملی قویٰ میں بہت کیجے تھے'' (اینا) حھوٹ نمبرا ہم: "آپ کی انہیں حرکات سے آپ کے حقیقی بھائی آپ ہے سخت ناراض رہتے تھے۔'' (ایضاً) كذب بياني كى حدي كيونكه آپ كاكوئي اور بھائي بہن تھي ہي نہيں۔ جھوٹ تمبر ۳۲: پھر بکتاہے کہ: '' بھی بھی آپ کوشیطانی الہام بھی ہوتے تھے۔'' (روحانی خزائن ص: ۱۳۳، اعاز احدی ص ۲۴)



"ہم سے ابن مریم کو بے شک ایک راستیاز آدمی جانتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے کیونکہ''جھوٹ نمبراس'' کے تحت ہم اس کی ا پن تحریر نقل کرآئے ہیں جس میں وہ بکواس کرتا ہے کہ رہیجی یادرہے کہآ ب کوس قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔" حجوث تمبر ۲ ۴: مزيد بكواس كرتا ہے كه: " بلکمسے تومسے میں تواس کے چاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں کیونکہ یانچوں ایک ہی مال کے بیٹے ہیں نہ صرف ای قدر بلکه میں تو حضرت مسیح کی دونوں ہمشیروں کو بھی مقدسہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ سب بزرگ مریم بتول کے پیٹے سے ہیں۔'(روحانی خزائن جوا،ص ۱۸،کشتی نوح ص ۱۷) حجفوث تمبر ۲۳: پھر بکواس کی: ''باوجود بوسف نجار کی پہلی بیوی ہونے کے پھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ پوسف نحار کے نکاح میں آ وے مگر میں کہتا ہوں کہ یہ مجبور مال تھیں جو بیش آ گئیں۔' (ایضا) استغفرالله! کس قدر جھوٹ کی انتہاء ہے کہ بیچھےتو خالی تین دا دیاں ثابت کیں اب مستقل طور پر پورا کنبہ ہی گنوا دیا کہ حضرت مسے علیہ اے جار بھائی اور دو بہنیں تھیں بے حیائی کی حدید ہے کہ حضرت عیسی علیہ ایک کے بارے قرآن کہتا ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے کے باپ تک کے

نام گنوا دیا۔ زمانے بھر کی لعنت ہواس کذاب مرزایر۔

جھوٹ نمبر ۳۳<u>:</u> پھر بکتا ہے: ''ان کی اکثر پیشگوائیاں غلطی سے پُر ہیں۔''(ایضاً) حجوث تمبر ۱۲ ۲: <u>پھر بکواس کرتا ہے کہ:</u> "بهمسيح ابن مريم كوب شك ايك راستباز آ دمي جانت بين كهايخ زمانے كے اكثر لوگوں سے البتہ اچھا تھا۔'' (روحانی خزائن ج۱۸،ص۲۱۹، دافع البلاء ٹائٹل پیج) پھراس پر حاشیہ چڑھاتے ہوئے کہتاہے: '' یادرہے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ عَالِیَلاً اپنے زمانے کے بہت لوگوں کی نسبت اچھے تھے۔ یہ ہمارا بیان محض نیک ظنی کے طور پر ہے۔ ورنہ ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ عَلیماً کے وقت میں خدا تعالیٰ کی زمین پر بعض راست ماز این راست مازی اور تعلق بالله مین حضرت عیسی عایشا ہے بھی افضل اور اعلیٰ ہوں '' (ایضاً) یہ بھی سو فیصد جھوٹ ہے اور جھوٹ بھی کفر پرمشمل کیونکہ کوئی بھی نبی جب کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے تو وہ اپنی قوم میں موجود ہرفتیم کی خوتی میں برتر اور فوقیت رکھنے والا ہوتا ہے اور یاد رہے کہ غیرنی کو نی کے برابر پااس سے افضل کہنا بذات خود ایک کفر ہے۔ حجوث تمبر ۵ ۴: مرزا کا په کہنا کہ:

دوسری حکدکها: "وہ انسان کتوں سے بدتر ہوتا ہے کہ جو بے وجہ بھونکتا ہے۔" (الضأص٢٣١،الضأص٢٢) بہ تھا مرزا کا اپنا فتو کی اور رہی مرز ہے کی اپنی زبان درازی تو اس کی کثیر مثالیں ہم نقل کر چکے ہیں۔لہذا وہ اپنے قول کی روشیٰ میں ہی خبیث اور کتوں سے بدتر کھیرا۔ الجھا ہے یاؤں شیطان کا زلف دراز میں او آپ اینے جال میں صیاد آگیا حجوث نمبر ۸ ۴: مرزا مواجب الرحمٰن میں کہتا ہے کہ: اطلعناعلى قبرة الذى قدوقع قريبا من هذه الخطة وثبت أن ذالك القبر هو قبر عيسي منغير الشكوالشبهة ما اطلاع یافته ایم برقبر عیسی که قریب ایں خطه پنجاب در سرینگر کشمیر واقع استواز دلائل قاطعهمارا ثابت شداست كەاپى قېرقېرعىسى است. (روحاني خزائن ج١٩،ص ٢٩٩، موابب الرحمٰن ص ٨٠) ترجمه: "بهم عيسيٰ كي قبر يرمطلع بين جو كه ال خطه پنجاب کے قریب سرینگر کشمیر میں واقع ہے اور یہ بات ہمارے لئے دلاکل سے ثابت ہو چکی ہے کہ رقبرعسیٰ ہی کی قبرہے۔"

# کون سمجھائے کتے کو کسے بھو نکے؟

٤

کون سمجھائے کتے کو سے بھو نکے کہاں بھو نکے

اس کی اپنی مرضی ہے جے بھو نکے جہاں بھو نکے

اس شعر کے مصداق مرزائے قادیان بعین نے نہ مقام الوہیت کو
چھوڑا نہ ہی منصب نبوۃ ورسالت کو اور نہ دیگر مقربین کو، سب پہ بھونکا اور جی

بھر کے بھونکا۔ مگر اس نے جو گندی زباں اللہ کے سے نبی مسے عیسیٰ بن
مریم علیہ اللہ بر استعال کی خدا کی پناہ۔ آپ کو نادان اسرائیکی، شریر، مکار،
برعقل، زنانے خیال والا ، فخش گوہ برزباں، کٹیل، جھوٹا، چورعلمی وعملی قوت
بیر، بہت کیا،خلل دماغ والا گندی گالیاں دینے والا، بدقسمت زا فرہی،
پیروشیطان وغیرہ وغیرہ وکمات خبیثہ ورکیکہ سے یادکیا۔

٠, ط:

یادرہے مرزے کی مذکورہ عبارات غلیظہ جیسے جھوٹ کا ذخیرہ ہے مع ہذا مقام نبوت کی تو ہین اور کفر کا پلندہ بھی ہے۔

(تفصیل کیلئے کتب مرزاخصوصاً ضمیمهانجام آتھم ملاحظه ہو)

مرزاا پنے قول کے مطابق خبیث اور کتوں سے بدتر ہے:

مرزا قادیانی اس شخص کے بارے کہ جو کاملین، صالحین اور راستبازوں پرزبال درازی کرتا ہو کے بارے میں فتو کی دیتے ہوئے کہتا ہے: '' ضبیث ہے وہ انسان جو اپنے نفس سے کاملوں اور راستبازوں پرزبال دراز کرتا ہے۔'' (رومانی خزائن ج1مہ۱۹مہ۱۹زائے ضمیہزول اُسح ص۸۳)

«سر.....اورسنيئ تحفة الندوه مطبوعه ١٦ كتوبر ١٩٠٢ء ميں تعداد م بدال ایک لاکھ( ۱۰۰۰۰۰) ہے زیادہ درج فر مائی۔ ( دونوں کتابیں ایک ہی سن ایک ہی ماہ میں طبع ہوئیں کہاں تیس ہزار (۳۰۰۰۰) اور کہاں ایک لاکھ (۱۰۰۰۰۰) ہے بھی زیادہ۔" «بهر.....مواجب الرحمٰن مطبوعه ۱۴ جنوري ۱۹۰۳ ميس بھی تعداد مریدال ایک لاکھ سے زیادہ بتائی گئی، گویا اکتوبر ۱۹۰۲ء ہے جنوری ۱۹۰۳ء تک اضافہ صفر۔ "۵"..... پير الحكم ١٤ مئي ١٩٠٣ء مين تعداد دو لاكه (٢٠٠٠٠٠) بنائي گئي۔ صرف تين ماه ميں ايك لاكھ كا اضافهـ'' (تازیانه عبرت ص۳۰-۳۱) حجوث تمبر ٥٠: م زالکھتاہے کہ: '' یہ بھی یادرے کہ قرآن شریف میں بلکہ توریت کے بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ سیج موعود کے وقت طاعون يراع كي-" (روحاني خزائن ج١٩،٥٥ ، مشتى نوح ص٥) بربھی ایک سفید جھوٹ ہے، ورنہ کسی مرزائی چیلے میں ہمت ہے تو بتائے بہ مضمون کس آیت میں آیا ہے۔ قارئين كرام! ہم نے بطور نمونہ کے مرزے گذاب کے بیاس (۵۰) جھوٹ

قارئين! آپ نے دیکھا یہ ہے مرزا کی گذب بیانی کی حد کہ وہ حضرت عیسیٰ عَالِیْلاً کہ جن کے بارے قرآن وحدیث نے بالوضاحت بیان فر ما یا کہ الله تعالیٰ نے انہیں زندہ آسانوں یہ اٹھا لیا پھر قرب قیامت وہ دوبارہ تشریف لائنس گے۔ گر ایک به گذاب مرزا ہے جو نه صرف ان کی موت کا قائل ہے بلکہ قبر کی بھی اپنے تائیں نشاندہی کر ڈالی۔ حجوث تمبر ۹ ۷: مرزانے اینے مریدول کی تعداد بیان کرتے ہوئے بھی کذب بیانی سے کام لیا۔ شیر اسلام علامه ابوالفضل محمد کرم الدین دبیر صاحب مرزے کی ال قلعي كو كھولتے ہوئے رقم طراز ہیں كہ: "ا\_.....تعدادمريدال كي نسبت غلط بياني ١٩٠٠ مين منثى تاج الدین تحصیلدار کے سامنے بمقدمہ آنکمٹیکس آپ نے تعدادم پدان کل تین سواٹھارہ (۳۱۸) لکھائی تحصیلدار نے اپنی راورٹ میں یہ تعداد لکھی جس کی نقل "ضرورة الامام''میں درج ہے۔'' "۲" ...... تحفهٔ غزنو به مطبوعه اکتوبر ۱۹۰۲ء میں مرزاصاحب نے تعدادمریدان تیں ہزار (۰۰۰ ۳-) لکھی۔ گویا صرف دو سال میں تین سواٹھارہ (۳۱۸) ہے تیس ہزار (۳۰۰۰) تك اضافيه هو گيا۔"

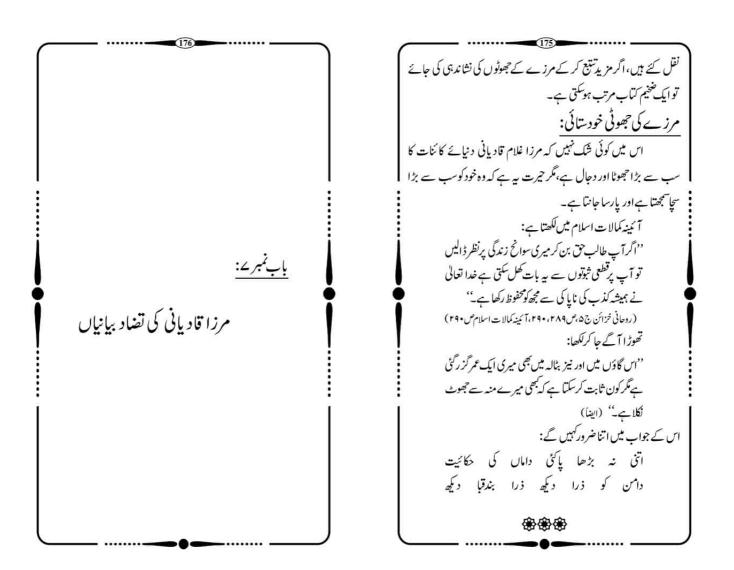

19۰۲ء) میں ہی ایک لاکھ (۱۰۰۰۰) بتا دی۔ پھر جنوری ۱۹۰۳ء میں بھی ایک لاکھ سے زیادہ بتائی گویا اس برس کوئی بھی مرید نہ ہوسکا۔ پھر مئی میں ۱۹۰۳ء میں تعداد تین لاکھ بیان کی گویا صرف تین ماہ میں ایک لاکھ کا اضافہ ہوا۔ یقیناً میر مرزا کی سفید تضاد بیانی ہے، لازم تھبرا کہ اگر اس کا ایک قول سچا ہو جائے تو دوسرے جھوٹے ہول گے، نتیجہ مرزے کا جھوٹا ہونا آفتاب نصف النہار سے بھی زیادہ عیاں ہے۔

### تضاد بیانی نمبر ۲:

پیر ہم نے''جھوٹ نمبر ۴۴'' کے تحت نقل کیا کہ مرزا خوداعتراف کرتا ہے کہ:

> "جم سے ابن مریم کو بے شک ایک راست باز (سیا) آدمی جانتے ہیں۔"

> > پھر دوسری جگہ بکواس کرتاہے کہ:

'' یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کئی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔'' (حوالہ جموٹ نمبر ۱۳ میں ملاحظہ ہو)

### تضاد بیانی نمبر ۳:

'' جیوٹ نمبر ۱۳'' کے تحت ہم نے نقل کیا کہ مرزاقتم کھا کر کہتا ہے کہ علوم قرآن و حدیث میں میرا کوئی استاد نہیں یعنی میں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا چرخود ہی اپنے استادوں کے بیہ نام گوائے فضل الٰہی، فضل احمد، گل علی شاہ، کہ ان سے میں نے علم حاصل کیا ہے۔

## مرزے کا خودساخت قانون که'' حجموٹا متناقض الکلام ہوتا ہے'': قارئین کرام!

ہم چاہتے ہیں کہ اس بحث کوشروع کرنے سے پہلے مرزے کا "" "تضادبیانی" کے حوالے خودساختہ ایک قانون بیان کر دیں تا کہ ہمارا ہر قاری بآسانی مقصود تک پہنچ سکے کہ مرزا کا ئنات کے سب جھوٹوں سے بڑا جھوٹا ہے۔ مرزالکھتا ہے:

'' حَجُولُ کے کلام میں تناقض ہوتا ہے۔''

جوعے سے ملا میں میں میں ہوتا ہے۔ (روحانی خزائن ج۲۱، ص۲۷، ضمیمہ براہین احمہ بیدهدہ پنجم ص ۱۱۱)

مرزااپنے اس قانون میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی بھی آدمی کے سپچ یا جھوٹے ہونے کا معیاراس کا کلام ہے۔ یعنی اگرتواس کے کلام میں تناقض

یا میں اس کی ایک بات اس کی دوسری بات کے مخالف ہوتو وہ ا

جھوٹا ہوگا۔ اگر سارا کلام مطابقت وموافقت والا ہوتو وہ سچا ہے۔ ایسیسیسی

یہ مرزے کا قانون ہے ورنہ عندالشرع کی اور جھوٹ کے کہتے ہیں؟ اولاً ہم ان کی تعریفات نقل کرآئے ہیں۔ ہاں کلام صادق کی علامات میں سے ایک ہوتا ہے۔ اب ملاحظہ ہوں مرزے کی تضاد بیانیاں۔

### تضاد بیانی نمبرا:

بچھلی بحث میں''جھوٹ نمبر ۴۹'' کے تحت ہم مرزے کی تضاد بیانی نقل کر چکے کہ مرزا ۱۹۰۰ء میں اپنے مریدوں کی تعداد ۳۱۸ بتا تا ہے پھر فقط دوسال کے بعد تیس ہزار (۴۰۰۰ ) بیان کر دی، پھراسی من (یعنی

میری ان معروضات کومتوجہ ہوکرسنیں کہ اس عاجزنے جو مثیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں جو شخص بهالزام میرے پرلگاوے وہ سراسرمفتری اور کذاب ہے۔" (روحانی خزائن ج ۳٫ص ۱۹۲، ازالہ اوہام حصہ اوّل ص ۱۹۰) پهرخود بې لکھا: "مسیح جوآنے والاتھا یمی ہے جائے تو قبول کرو۔" (الينيأ ص٠١، فتح اسلام ص١٥ حاشيه) يجر تحفه گولژويه ص ۱۱۸ پر مزید لکھا: "ميرا دعويٰ بدہے كه ميں وہ مسيح موعود ہوں جس كے بارے میں خدا تعالی کی تمام پاک کتابوں میں پیشگوئیاں ہیں کہ وہ آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔'' (مندرج روحانی خزائن ج۱۷،ص۲۹۵) يونهي دافع البلاءص ١٨ يركها: ''اور میں خدا کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہ میں مسیح موعود ہوں اوروہی ہوں جس کا نبیوں نے وعدہ دیا ہے۔'' (مندرج روحانی خزائن ج۱۸، ش ۲۳۸) ان عبارات سے جہاں مرزے کی تضادیانی کا پیتہ چل رہا ہے ساتھ ساتھ پہ بھی معلوم ہوا کہ مرزاا پنی ہی زبانی مفتری اور کذاب بھی تھہرا ہے۔ تضاد بیانی نمبر ۷: مرزاایخ جھوٹے معجزات کے بارے کہتاہے: "ان چندسطرول میں جو پیشگوئیاں ہیں وہ اس قدر نشانوں

تضاد بیانی نمبر ۴: "جھوٹ نمبر ۴۸" کے تحت گزرا کہ مرزا کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیقیا کی قبر سرینگر کشمیر میں ہے۔ پھر ازالہ اوہام ص۷۲ روحانی خزائن ج ۳٫۹ ۳۵۳ میں لکھا کہ: "بيتوسي ہے كہ سے اپنے وطن كليل ميں جا كرفوت ہو پھرایک تیسرےمقام پہکھا: ''اور لطف تو یه که حضرت عیسیٰ کی بھی بلاد شام میں قبر موجود ہے۔" (روحانی خزائن ج۸، ص۲۸۷، اتمام الجة ص١٨) قارئین نےغور کیا قبرعیسیٰ علیہا کے حوالے سے مرزے کے تین قول ہیں جن میں تناقض صریح ہے۔اب اس کے چیلے کس کوسیا مانیں گے اورکس کوجھوٹا؟ تضاد بياني نمبر ۵: "جھوٹ نمبر ۲۲" کے تحت گزرا کہ مرزے کذاب نے حضرت عيسلى عَالِيْلِاً كا باب يوسف نجار كوقر ار ديا \_ پھرازالية او ہام ٣٩ ٣٠ يـ يكھا: ''وہ بغیر باپ کے پیدا کئے گئے تھے۔'' (مندرج روحانی خزائن ج۳،ص۹۱) تضاد بیانی نمبر ۲: مرزا کہتاہے: "اے برادران وین وعلائے شرع متین!آپ صاحبان

المجزے ظاہر ہوئے ہیں۔

قار کین نے ملاحظہ فرما ہی لیا ہوگا کہ مرزا جھوٹ ہوئے ہوئے

من قدرتمام حدیں عبور کرجاتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ مرزے کی کل تصنیفات ہیں تقریباً

ہمہیں۔ جن میں سے ہر ایک کے اگر اوسطاً ۲۵۰ صفحات تصور

کئے جا نیں توکل ہول گے ۲۰۰۰۔ آپ اندازہ لگا نیں کہ عمر بھر مرزے

نے جو اپنی کل کتب کھی ان کے صفحات بھی ۲۱۰۰۰ بنتے ہیں۔ کہاں تین

لاکھاور دس لاکھاور کہاں؟ ہے

اس زلف بھپتی پہ شب دیجور کی سوجھی

اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی

اندھے کو اندھرے میں بڑی دور کی سوجھی تضاد بیانی نمبر ۸:

مدئ نبوت ورسالت کے بارے مرزافتوی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ:

''اور خدا تعالی جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور ان سب
عقائد پرائیمان رکھتا ہوں جو اہلسنت والجماعت مانتے

ہیں اور کلمہ طبیبہ لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہوں اور
قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں اور میں نبوت کا مدی نہیں
بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔''
ردحانی خزائن جم، س ۱۳ س، آمانی فیصلہ سمجھتا ہوں۔''
ای مضمون کی ایک اور عیارت ملاحظہ ہو:

پر مشمل ہیں جو دل لا کھ سے زیادہ ہوں سے اور نشان بھی ایسے کھلے کھلے ہیں جو اول درجہ پر خارق عادت ہیں۔' (روحانی خزائن ج۲۱،ص۷۲، نفرۃ الحق ص۵۲)

پهرتمه حقیقة الوحی ص ۱۸ پرلکھا:

''اور میں اس خدا کی قشم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اس نے مجھے متح موقود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تصدیق کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے ہیں جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں۔'' (مندرج روعانی خزائن ج۲۲، ص۵۰۳)

ایک اہم نوٹ:

ان دونوں باتوں سے جیسے مرزے کی تضاد بیانی آشکار ہوتی ہے ویسے ہی اس کا کذاب بے بدل ومثال ہونا بھی ظاہر ہوتا ہے (اگر چہ تضاد بیانی بھی جھوٹ ہی ہے)

کیونکہ مرزے کی کل عمر ہے تقریباً ۲۹ برس اس اعتبار ہے اس کی زندگی کے کل ون بنتے ہیں تقریباً ۲۵۱۸۵ اس حساب سے اگر اس کے نشانات یعنی معجزات کو اس کی زندگی پرتقسیم کیا جائے تو تین لاکھ کے حساب سے یومیہ کم از کم اا معجزے بنتے ہیں اور دس لاکھ کے اعتبار سے یومیہ تقریباً ۳۹ معجزے بنتے ہیں۔

اس کا دوسرا مطلب میہ ہوا کہ مرزا اپنے متضاد بیانات کی روشنی میں میہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک روزانہ بغیر



"میں نے بار بار بیان کیا اوراینی کتابوں کا مطلب بتایا کہ کوئی کلمہ کفر اِن میں نہیں ہے نہ مجھے دعویٰ نبوت وخروج از امت اور نه میں منکر معجزات اور ملائک اور نه لیلة القدر سے انکاری ہوں اور آنحضرت النفاليلم کے خاتم النبين ہونے کا قائل اوریقین کامل سے حانتا ہوں اور اس بات يرمحكم ايمان ركفتا ہول كه همارے نبي سالافلايين خاتم الانبياء ہیں اور آنجناب کے بعد اس امت کے لئے کوئی نی نہیں آئے گانیا ہویا پرانا ہواور قرآن کریم کا ایک لفظ یا نقط منسوخ نهير ۾وگا-'(روعاني خزائن جههم ۳۹۰ نثان آساني ص٢٨) قارئين كرام! مرزا اپنی مذکورہ دونوں عبارتوں سے واضح کرنا جاہتا ہے کہ نبی ا کرم محم مصطفیٰ مان اللہ کے آخری نبی ہیں اب آپ کے بعد جو کوئی بھی ا نبوت کا دعویٰ کرے وہ کا فر اور دائر ہ اسلام سے خارج ہے اور مجھے بھی نبوت كا دعويٰ نہيں يعني ميں بھي نبوت كا دعويٰ نہيں كرتا اور نہ ہوں۔'' دوسرے مقام پہ خود بکواس کرتا ہے: "سیا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بهيجائ (روحاني خزائن ج١٨، ص ٢٣١، دافع البلاء ص١١) ابك حكدكها:

یہ اور اس عنوان کے دیگر اقوال مرزا سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزاخودمعترف ہے کہ وہ نبی محترم سیدالانبیاء والرسل سالانا آیا ہم کے برابرنہیں چہ جائیکہ آپ سے افضل ہو۔ بلکہ بیمضمون تو اس کا نام''غلام احمہ'' بھی فراہم کرتا کہ غلام آ قا کے ہم پلے نہیں ہوتا۔ کیکن پھر جب پینترا بدلاتو خود آنجناب ساٹھائیلی کے برابر وہم یلہ ہی نہیں بلکہ افضل و برتر تک لکھ ڈالا، جیسا کہ سابقاً اس کے اشعار نقل کئے مختار آنچه دادا است هر نبی را من بعرفان نہ کمترم زکھے تضاد بیانی نمبر ۱۰: مرزا قادیانی این نب کے بارے متضاد الکلام ہوتے ہوئے کہتا ہے: ''میں اگرچه علوی تو نہیں ہوں۔ مگر میں فاطمہ میں سے ہوں۔ میری بعض دادیاں مشہور اور صحیح النسب سادات میں ہے تھیں۔'' (روحانی خزائن ج۱۸،ص۲۶ منزول کمیج ص۴۹، حاشه) اس عبارت میں مرزا گویا خود کوسیداز بنی فاطمه ظاہر کرنا چاہتا ہے

### دروغ گورا حا فظه نباشد: قارئین مختشم:

آپ نے ملاحظہ کیا مرزا پہلے خود اعتراف کرتا ہے کہ نہ میں نبی ہوں اور نہ مجھے نبوت ورسالت کا دعویٰ ہے۔ پھر جب بکواس کرنے پہآیا تو کفر و تضاد بیانی کی سب حدیں تجاوز کر گیا اور کہا کہ میں نبی بھی ہوں اور رسول بھی ہوں بلکہ خود کونبوں سے افضل قرار دیا۔

مذکورہ عبارات میں جیسا کہ ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی تضاد بیانی کا بادشاہ ہے بیہ بھی واضح ہوا کہ وہ اپنے ہی بقول کا فر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بلکہ اکفرالکا فرین ہے۔ کیونکہ وہ جہنمی کیڑا نبی تو تھانہیں پھر بھی اس نے نہ صرف خود کو نبی کہا بلکہ سب نبیوں سے افضل کہا۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العظیم ونعوذ باللہ من مفواتہ۔

### تضاد بياني نمبر ٩:

کذاب مرزا نے اپنی تصنیفات میں کئی مقامات پرخود کو ہمارے نبی مکرم ختم الرسل محم<sup>ر صطف</sup>یٰ سائٹھائیلیم کا ادنیٰ خادم اور غلام وغیرہ لکھا جیسا کہ حقیقة الوجی ص ۱۱۵، ۱۱۳ میں کہتا ہے:

> ''لیس خدا دکھلاتا ہے کہ اس رسول کے ادنی خادم اسرائیلی سیح ابن مریم سے بڑھ کر ہیں۔'' (روعانی خزائن ج۲۲، ۱۵۵) یونمی ابھی اس کا بیخبیث شعر گزرا

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

خود بین خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔'' (روحانی خزائن ج۹،ص۸۷ منورالقرآن نمبر ۲ ص۸) تضاد بیانی نمبر ۱۲: مرزا حضرت عیسی علیقا کے امتی ہونے یانہ ہونے کے بارے لکھتا ہے کہ: "نه ظاہر ہے کہ حضرت میج ابن مریم اس امت کے شار میں ہی آ گئے ہیں۔'' (روحانی خزائن ج ۳، ص ۲ ۳۳، از الداویام حصد دوم ص ۴۲۳) کھر دوسری حگہ اسی اعتقاد لعنی حضرت عیسلی عَالْبَلِا کا امتی ہونا کو کفر قرار دے دیا ملاحظہ ہو: ''پس میں اینے مخالفوں کو یقیناً کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ امتی ہر گزنہیں ہیں۔'' پھرتین چارسطریں ہی او پرلکھا ہے کہ: "اورظاہر ہے کہ ایسا خیال حضرت عیسی عالیہ ایک نسبت کرنا (روحانی خزائن ج۲۱،ص ۹۲ ۳، ضمیمه برابین احدیه حصه پنجم ۱۹۲) قارئين! آپ نے غور کیا ان حوالا جات سے مرز ہے کی تضاو بیانی بھی واضح ہو گئی اور یہ بھی کہ مرزا اینے فتوے کی زد میں آگر وادی کفر میں اوند ھے منہ جا گرا ہے۔ کیونکہ پہلے حضرت عیسیٰ علیتیلا کواس امت میں شار کیا یعنی امتی قرار دیا پھرخود ہی اس عقیدے کو کفر گھہرایا۔''

اور دوسری حگه خود کومغلبه نسب والالکھا ملاحظه ہو۔ "ہمارے خاندان کی قومیت ظاہر ہے اور وہ پید کہ وہ قوم کے برلاس مغل ہیں۔'' (روحانی خزائن ج۱۵،ص ۲۷۳، تریاق القلوب ۱۳ حاشیه) پهرتيسري مگه خود کوچيني النسل قرار ديا: اس کشف کے مطابق میرے بزرگ چینی حدود سے پنجاب میں پہنچے۔(روحانی خزائن جے ۱۸م ۱۲۵، خخه گولزویه ۲۵ حاشیه) چو تھے مقام پہ تو خود کو فارسی النسل بھی لکھے ڈالا ملاحظه بو: 'میں اینے خاندان کی نسبت کئی دفعہ کھے چکا ہوں کہ وہ ایک شاہی خاندان ہے اور بنی فارس اور بنی فاطمہ کے خون سے ایک معجون مرکب ہے۔'' (روحانی خزائن ج۲۱،ص۲۸۷، تریاق القلوی ص ۷۰) تضاد بياني تمبراا: حضرت عیسی عَالِیَلا کے بارے لکھا ہے کہ: ''حضرت سيح تو السے خدا كے متواضع اور حليم اور عاجز اور یےنفس بندے تھے جو انہوں نے یہ بھی روا نہ رکھا جو کوئی ان کونیک آ دمی کھے۔'' (روحانی خزائن ج۱،ص ۹۴، براین احمد حصه دوم ۱۰۴، حاشیه) دوسری جگہ آپ کے بارے بکواس کی: ''ایک کھاؤ پیئو،شرالی، نه زاہد نه عابد، نه حق کا پرستارمنگر

پھرخود ہی کہا:

''وہ اپنے خاص بندوں کے لئے اپنا قانون بھی بدل لیتا ہے۔گروہ بدلنا بھی اس کے قانون میں ہی داخل ہے۔'' (رومانی خزائن ج۳۳، چشہ معرف س ۹۳)

### تضاد بیانی نمبر ۱۵:

یونمی مرزا ایک طرف تو الها می کتب کوتحریف شده اور تبدیل شده نہیں مانتا، پھرخود ہی محرف اورمبدل ہونے کا قول کرتا بھی نظر آتا ہے۔ ملاحظہ پیچئے کہتا ہے:

> "اور یہ کہنا کہ وہ کتابیں محرف مبدّل میں ان کا بیان قابل اعتبار نہیں ایسی بات وہی کہے گا جوخود قرآن سے بے خبر ہے۔"

ر - ، (روحانی خزائن ج ۲۳،ص ۸۳، چشمه معرفت ص ۷۵، حاشیه )

دا فع البلاء ميں كہا:

### تضاد بیانی نمبر ۱۳:

یونہی مرزا قادیانی حضرت عیسی علیطاً کے نزول از آسان کے بارے بھی متفاد خیالات کا مالک ہے۔ مثلاً پہلے ان کے نزول کوخود حدیث بارے بھی متفاد خیالات کا مالک ہے۔ مثلاً پہلے ان کے نزول کوخود حدیث سے خیر ثابت قرار دیا۔ ملاحظہ ہو:

''مثلاً صحیح مسلم کی حدیث میں جو بد لفظ موجود ہے کہ حضرت مسیح جب آسان سے اتریں گے تو ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا۔''(رومانی خزائنج ۳۴، ۱۳۲۰، ازالدادہام حداول ص۱۸)

پهرحمامة البشرى ص ۲۵ پر کها:

نحن مناظرون فى أمر نزول المسيح من السماء ولا نسلم أنه ثأبت من الكتاب والسنة (مندرة رومان خرائن ٢٠١٥)

## تضاد بیانی نمبر ۱۴:

اس طرح قانون قدرت کی تبدیلی کے بارے تضاد مرزاملاظہ ہو

لکھتاہے:

''خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ہر گزیدل نہیں سکتا۔'' (روعانی خزائن جے،م ۵۰۰رامات الصادقین ۴۰ ۸

ہالاتر ہو۔''(رومانی خزائن ج۲۳،ص۲۱۸، چشد معرفت ص۲۰۹) دوسری طرف کھا:

بعض الہامات مجھے اُن زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ واقفیت نہیں جیسے انگریزی پاسٹسکرت یا عبرانی وغیرہ۔

. (روحانی خزائن ج۸۱،ص ۴۳۳، نزول المسیح ص۵۷)

### تضاد بیانی نمبر ۱۸:

یونہی دابۃ الارض کی مراد بارے مرزے کی متضاد الکلامی دیکھئے ایک طرف کھا:

> ''تب میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہی طاعون ہے اور یہی وہ دابۃ الارض ہے جس کی نسبت قرآن شریف میں وعدہ تھا۔'' (رومانی خزائن ع18، س17، زول المسج ص29۔۳۹)

إن المهر ادمن دابة الارض علماء السوء (روماني نزائن ص ۸۰ ۳، علمة البشري کام ۸۷)

ترجمہ: ''بے شک دابۃ الارض سے مرادعلاء سوء ہیں:

قار ئىين كرام!

آپ نے دیکھا پہلے قول میں دابۃ الارض سے مراد طاعون لیا اور دوسرے قول میں علاء سوء کتنا روش تضاد ہے۔

تضاد بیانی نمبر ۱۹:

### تضاد بیانی نمبر ۱۵-۱۶:

حضرت عیسیٰ علیمیا معجزے کے طور پر جومٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن کر پرواز کرنا شروع کر دیتا۔ اس بارے مرزا متضاد الاقوال نظر آتا ہے۔ پہلے اس بات کے ثبوت کا انکار کیا پھر مان بھی لیتا ہے پڑھئے:

> ''می بھی یادر کھنا چاہئے کہ ان پرندول کا پرواز کرنا قرآن شریف سے ہر گز ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ انکا بلنا اور جنبش کرنا بھی بیا یہ ٹیوت کوئیس پہنچتا۔''

(روحان خزائن ج٣٠، ص٢٥٦ \_ ٢٥٢ ، از الداو ہام حصداوّل حاشيص ٢٠٨)

دوسری طرف مرزاخوداس کے ثبوت کامعترف ہے کہتا ہے:
"اور حضرت مسے کی چڑیاں باوجود میکہ مججزہ کے طور پران کا
پرواز قرآن کریم سے ثابت ہے۔ مگر پھر بھی مٹی کے مٹی
ہی تھے۔" (روحانی خوائن ج۵، س۸۲، آئید کملات اسلام س۸۸)

### تضاد بیانی نمبر ۱۷:

اس طرح مرزا اس بارے بھی متضاد خیال کا مالک ہے کہ ملہم کو الہام اس کی زبان میں ہی ہوسکتا ہے؟ الہام اس کی زبان میں ہی ہوتا ہے یا کسی اور زبان میں بھی ہوسکتا ہے؟ کہتا ہے:

> ''اوریه بالکل غیر معقول اور بیبوده امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی اور ہواور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہوجس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ اس میں 'نکلیف مالا بطاق

پیشگوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ سے کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا۔ اور جب حضرت مسیح علیاتیالووبارہ اس دنیا میں تشریف لائنیں گےتو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں کھیل جائے گا۔ (روعانی خزائن خاائس ۵۹۳، براہین احمدید حسد چہارم، س ۴۹۸ عاشیہ) تضاد بیانی نمبر ۲۱:

تضاد بیانی نمبر ۴ کے تحت گزرا کہ مرزا اپنے تا کیں میچ موعود ہونے کا بھی مدعی تھا جیسا کہ دافع البلاء کے حوالے سے گزرا وہ کہتا ہے:
''اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں میچ موعود ہوں اور
وہی ہوں جس کا نبیوں نے وعدہ دیا ہے۔'' (حالہ گزر چکا)
کچر یہ گزرا کہ مرزا خود کو میچ موعود نہیں بلکہ مثیل میچ موعود کہتا،

''اس عاجز نے جومثیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا جس کو کم فہم لوگ میں موعود خیال کر بیٹھے ہیں۔'' (حوالہ پہلے ہو چکا) قار کمن کرام!

تضاد بیانی نمبر ۴ میں ہم نے مرزاک اس طرح کی عبارات سے اس کے سے موقود ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے متضاد بیانی ثابت کی تھی۔ اب یہاں سے اس طرح پر بھی تضاد ہے کہ مرزانے ایک طرح کے بیانات میں مسیح موقود ہونے کا دعویٰ کیا پھر سے موقود کے مثیل اور متشابہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ مزیدا یک حوالہ پڑھیے:

''اس عاجز پر ظاہر کیا گیا کہ بیہ خاکسار اپنی عزت اور انکسار اور توکل اور ایثار اور آیات اور انوار کے روسے سے ''لد'' میں قبل کریں گے اس''لد'' سے مراد ایک گاؤں ہے چنانچے لکھتا ہے: '' پھر حضرت ابن مریم دجال کی تلاش میں نکلیں گے اور لُدّ کے دروازہ پر جو بیت المقدس کے دیبات میں سے ایک گاؤں ہے اس کو جا کپڑیں گے اور قبل کر ڈالیس گے۔'' (روحانی خزائن جسم ۴۰۰، از الداویام حسداول ۲۲۰) دومری جگہ کہا:

''لل'' ان لوگوں کو کہتے ہیں جو بے جا جھگڑنے والے موں۔ یداس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب دجال کے بھڑے جا جھگڑے کمال تک بھٹے جا کیں گے تب متح موجود ظہور کرے گا اور اس کے تمام جھگڑوں کا خاتمہ کردے گا۔'' (ایشا ص ۳۹۳۔ ۳۹۳) ایشا حصد دوم س ۲۹۳۔ ۲۹۳)

## تضاد بیانی نمبر ۲۰:

قارئین کرام! آپ نے تضاد بیانی نمبر ۴ کے تحت پڑھا کہ مرزا حضرت عیسی علیہ اللہ کا وفات کا قائل ہے۔ بلکہ اپنے تا عیں وہ ان کی تدفین کا بھی قائل ہے۔ مگر خود ہی وہ اس بات کا بھی اقراری ہے کہ حضرت عیسی علیہ اللہ قرب قیامت آسانوں سے دوبارہ نزول فرما عیں گے (مطلب ابھی ان پہموت طاری نہیں ہوئی)
ملاحظہ ہوا:

ھو الذي ارسل رسوله بالهاري ودين الحق ليظهر لاعلى الدين كله (الصف:١٠) به آيت جسماني اورسياست ملكي كيطور پر حضرت ميچ كے حق ميں

تضاد بهانی نمبر ۲۳: مرز ہے خبیث نے کذب بیانی کی آخری حدیار کی کہ خدا ہونے کا ہی دعویٰ کر ڈالا (نعوذ باللہ) ملاحظہ ہو کہتا ہے؟ ورائني في المنام عين الله وتيقنت أنني هو (روحانی خزائن ج۵،ص ۵۲۴، آئینه کمالات اسلام ص ۵۶۴) ترجمہ: ''میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود اللہ ہوں اور میں نے یقین کرلیا کہ میں وہی ہوں۔'' قارئین کرام!مرزا کے بہاقوال خبیثہ بدیہہالبطلان توہیں ہی ذرا مرزا کی تضاد بیانی ملاحظه ہو: "اب میرے سوانح اس طرح پر ہیں کہ میرا نام غلام احمد میرے والدصاحب کا نام غلام مرتضی اور دادا صاحب کا نام عطا محداورمیرے برداداصاحب کا نام گل محد تھا۔'' (روحانی خزائن ج ۱۳۴، ص ۱۶۲، کتاب البریدص ۱۳۳ حاشیه) مرزے کا خود اپنا نسب بیان کرنا اعتراف ہے کہ وہ مخلوق ہے اورکسی کا بیٹا ہے۔ حالانکہ رب تعالی اینے بارے خود فرما تاہے: قل هو الله احدالله الصهدام يلدولم يولد ترجمه كنز الإيمان: "فرماؤ وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہاس کی کوئی اولا داور نہ وہ کسی ہے پیدا ہوا۔'' (سورۃ اخلاص اتا ۳) مرزے کا کفرصرت کا پنی جگہ ثابت مگر تضاد بیانی دیکھئے خود کو خدا مجھی کہہ دیا اورمخلوق بھی۔

کی پہلی زندگی کانمونہ ہے اور اس عاجز کی فطرت اور سیج کی فطرت باہم نہائیت ہی متشابہ واقع ہوئی ہے۔'' (روحانی خزائن ج۱،ص ۵۹۳، برابین احدیه حصه جهارم ۳۹۹ ماشیه) معزز قارئين: یہ بات تو ہرادنیٰ عام انسان بھی جانتا ہے کہ ثل اورممثل لہ مشبہ اورمشیہ یہ مثیل اورمثیل یہ ہمیشہ دوالگ الگ ذاتیں ہوتی ہیں، ایبا تو نہیں کہ انسان خود کو مشبہ اورمشیہ یہ دونوں قرار دے دے جبیبا کہ یہ کہا جائے کہ زیدشیر کی مثیل ہے۔ کیا مطلب؟ یہی کہ زیدالگ ذات ہےاور شیرالگ ذات۔ تضاد بیانی نمبر ۲۲: تضاد بیانی نمبر ۵ میں گزرا کہ مرزا خبیث کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ عَالِیَااِ بن باپ کے نہیں پیدا ہوئے۔ بلکہ ان کے باپ کا نام پوسف نحار تھا۔'' ایک جگہ ہے حیائی و کذب بیانی کی سب حدیں توڑتا ہوا کہتا ہے کہ ان کے باپ کا نام''بدھ'' ہندوتھا۔'' عبارت ملاحظہ ہو: ''بدھ کا ایک جائشین راجولتا نام بھی گزرا ہے کہ جواس کا جان نثار شاگرد بلکہ بیٹا تھا۔ اب اس جگہ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ راجولتا جو بدھ مذہب کی کتابوں میں آیا ہے بیر روح اللہ نام کا بگاڑا ہوا ہے جو حضرت عیسی مالیّلی کا نام ہے۔'' (روحانی خزائن ج۱۵،ص۸۸، سیج مندوسان میں ۱۸۸)

واللہ ہم مرزے کا ایک ایسا قول نقل کر رہے ہیں جو مرزے کی تضاد بیانی کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے قارئین کی ہنسی کا بھی سامان فراہم کرےگا۔کہتا ہے:

کرم خاکی ہوں مرے پیارے نہ آدم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار (وحانی خزائنجا۲،مہے،براہیں احمد پیرحسہ پنجم ص ۹۷

عجب بات ہے بقولہ آدم زادہ ہے بھی اور نہیں بھی۔ دینا میں اس کا کوئی

چیلہ ایسا ہے جو بتائے کہ مرزا کیا ہے؟ انسان ہونے کی تو وہ خود فی کر چکا!!!!

تضاد بیائی نمبر ۲۹: قارئین کرام!

مرمرزے کی گندی منطق اور غلیظ فلسفہ د کھھے کہ وہ بھی خود کوعیسیٰ مگر مرزے کی گندی منطق

کہتا ہے اور بھی مریم کہتا ہے۔

ملاحظه جو:

اس نے براہین احمد یہ کے تیسرے حصد میں میرا نام مریم رکھا پھر حیدا کہ براہین احمد یہ سے ظاہر ہے دو برس تک صفت مریمیت میں میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشوونما پاتا رہا۔ پھر جب اس پردوبرس گزر گئے تو جیسا کہ براہین احمد یہ کے حصد جہارم صفحہ ۲۹۸ میں درج ہے مریم کی

تضاد بیانی نمبر ۲۴:

'' تضاد بیانی نمبر • ا'' میں گزرا کہ مرزانے اپنے نسب کے بارے تین قول کئے \_نمبر اسید ہونا ،نمبر ۲ چینی الاصل ہونا \_نمبر ۳ مغل ہونا۔

ان اقوال کا تضادا پنی جگه مزید پڑھئے مرزا کہتا ہے:

میں مجھی آدم مجھی مولی مجھی یعقوب ہوں

نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شار

(روحانی خزائن ج۱۲، ص ۱۳۳۳، براہین احمہ بید حصہ پنجم ص ۱۰۳)

قار ئین! اب ہماری دیا نتداری کا تقاضا یہ ہے کہ مرزے کی تضاد بیانی کے ساتھ سم اس کی اس بات کہ دنسلیں میں میری ہے شار' کو سیا

بیوں سے معاط معاط ہے ہا ہی رہ کا جاتا ہے۔ مانیں کہ ہمیشہ جھوٹ بولنے والا بھی سے بھی تو بول ہی لیتا ہے۔مگر کیا ہی اچھا

ہوتااس کے ساتھ مرزااپنے اس قول کا نتیجہ بھی لکھ دیتا۔ (اگرچہ وہ اب بھی م عیاں ہے) وہ یہ کنسلیں زیادہ مطلب باپ زیادہ، باپ زیادہ مطلب حرام زادہ، تو گویا مرزااینے حرامی ہونے کا خودمعتر ف ہے۔

۔ سی مرزائی قادیانی میں ہت ہے تواپئے گروے اس لیبل کو ہٹا

کے دکھائے۔

تضاد بیانی نمبر ۳۵:

قارئين!

ابھی آپ نے تصاد بیانی نمبر ۲۳ میں پڑھا کہ ہم نے مرزے کا نسب اسی کے قلم سے لکھا ہوانقل کیا جس میں وہ کہتا ہے کہ میں آ دم زادہ ہوں مطلب میں غلام مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔

نهيس گهېرائي - " (روحاني خزائن ج ۱۳ م ۵۹ ، ټوښيم مرام ص ۱۷) پیرخود ہی اعتراف بھی کیا کہ: "جس آنے والے مسیح موجود کا حدیثوں سے بیۃ لگتا ہے اس کا انہیں حدیثوں میں بہنشان دیا گیا ہے کہ وہ نبی بھی موگا\_''(روحانی خزائن ج۲۲،ص۳، حقیقة الوی ۲۹) تضاد بیانی تمبر۲۹: قرآن مجید کی مراد حاننے کے لئے علاء نے یا قاعدہ تفسیر کے بارے کئی علوم مدون فرمائے ہیں جن کی روشنی میں قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر کی جاتی ہے،مطلب ی ہے کہ قرآن کی تفسیر بھی خود قرآن ہی کر دیتا بی اوربھی حدیث نبوی۔اس کی مفسر ہوتی ہے اوربھی صحابی و تابعی کا قول ، یا پھرکوئی دیگرمعتمدطریقہ کیکن یاورے کہ ہرگز ہرگزشی انسان کے لئے یہ ' روانہیں کہ وہ قرآن کی تفسیر اپنی رائے کی بنیاد پر کرے، بلکہ ایسی تفسیر مردود اور نا قابل قبول ہو گی اور ایسا کرنے والا شدید وعید کامستحق، لطف یہ ہے کہ مرزا بھی اس قانون کوتسلیم کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ: "مومن کا یہ کامنہیں کہ تفسیر بالرائے کرے بلکہ قرآن شریف کے بعض مقامات بعض دوسرے مقامات کے لئے خودمفسر اور شارح ہیں۔'' (روحانی خزائن ج ۳بس۲۷۷، ازالدادمام حصداول ص٣٢٨) پهر جب اینا مطلب نکالنامقصود تھا تو یوں پینترا بدلا: "میں اس سے پہلے لکھ چکا ہوں کہ قرآن شریف کے عجائبات اکثر بذریعه الهام میرے پر کھلتے رہتے ہیں اور

1990 طرح عیسیٰ کی روح میں تفخلی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھبراہا گیا اور آخر کئی مہینہ کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمد میہ کے حصہ چہارم صفحہ ۵۵۸ میں درج ہے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔''(روحانی خزائن جوابص ۵۰، شتی نوح ص۲۷۔۲۰) تضاو بیانی نمبر ۲۷:

مرزا قادیانی مرد ہے یا عورت؟ اس حوالے سے بھی وہ تضاد کا شکارہے۔ لکھتا ہے:

"البام ہوا كەتو فارى جوان ہے-"(تذكره مجوعدالبامات ص٩٣٨)

پھرعورت ہونے کا بایں الفاظ قول کیا:

بابواللي بخش چاہتا ہے كه تيراحيض ديكھے۔"

(روحانی خزائن ج۲۲، ص ۵۸، تمرحقیقة الوحی ص ۱۴۳)

حیض کا خون چونکہ خواتین کوآتا ہے تو گویا مرزاا پے عورت ہونے

کی بابت لکھر ہاہے۔

تضاد بیانی نمبر ۲۸:

عیسی علیظا جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو یقیناً وہ نبی بنگر ہی آئیں گے مگر وہ لوگوں کو کلمہ اپنا نہیں بلکہ ہمارے نبی کا پڑھائیں گے۔ تبلیغ مذہب عیسائیت کی نہیں بلکہ اسلام کی کریں گے۔ احکام انجیل کے نہیں بلکہ قرآن کے بیان کریں گے۔

مگر مرزاان کے آنے کی حیثیت بارے بھی متضاد الکلامی کا شکار ہے۔ کبھی خود مانا کہ وہ اس وقت نبی ہوں گے اور کبھی انکار کر دیا کہتا ہے: ''آنے والے کئے کئے ہمارے سیدومولانے نبوت شرط

نمبرا: ''مسیح کوصلیب پرتین گھنٹے گزرے تھے۔'' (ازالهاومام، بحواله سابق ص۵۲) ''صرف دو گھنٹے گزرے تھے۔'' (ازالہ، بحوالہ سابق) "صرف چندمنٹ گزرے تھے۔" (ازالہ بحالہ سابق) تضاد بهائی تمبر ۳۲: مرزے کے نزدیک مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے؟ مرزے کے متصاداقوال ملاحظه ہوں: "میں اپنے مخالفوں کو کا ذیب شہیں سمجھتا۔" ''وہمسلمان ہی نہیں بلکہ کا فراوراسلام سے خارج ہیں۔'' (افادة الافهام: حصداول، بحواله مفاتيح الإعلام ص ٢٠ از شيخ الاسلام محمدانوارالله چشتى صاحب) تضاد بياني تمبر ٣٣: مرزے کی قر آن مجید بارے تناقض کلامی ملاحظہ ہو کہا: "قرآن کا مبدل ہونا محال ہے کیونکہ ہزار ہاتفسیریں اس کی موجود ہیں ہے اا۔ اور ظاہر ہے کہ تفسیریں معنوی تحریف سے روکتی ہیں ورنہ بول کہتا که لاکھوں قر آن موجود ہیں ۔ پھرانہیں تفاسیر کی نسبت لکھا کہ: ''وہ فطرتی سعادت اور نیک روشنی کے مزاہم ہیں انہوں نے

اکثر ایسے ہوتے ہیں کے تفسیروں میں ان کا نام ونشان نهيس يايا جاتا- "(ايفناص ٢٥٨، ايصاص ٣١١،٣١٢) ہمارے قارئین بخونی جان گئے ہوں گے کہ ایک تو مرزے کے ان دونوں اقوال میں تضاد ہے کہ پہلے خود کومومن خیال کرتے ہوئے تفسیر بالرائے کی نفی کی پھرخود ہی اپنی طرف سے ثبوت بھی فراہم کر دیا۔ دوسرا بہ کہ وہ بقول اپنے مومن نہیں، تیسرا یہ کہ خود مان لیا کہ اس کی اکثر باتیں تفسیر بالرائ يرمشتل بين-تضاد بياني نمبر ٢٠٠٠: دجال سے کیا مراد ہے اس بارے بھی مرزا تضاد میں گرا ہوا ہے: بھی کہا کہ: "علماء دحال بين-" ( فتح اسلام، بحواله برق آسانی ص ۵، علامه ظهور احدیگوی صاحب ) تبھی کہا: "ابن صیاد ہی دجال ہے۔" (ازالدادہام، بحوالد مرجع سابق) مجھی کہا: '' يا دري د جال بين \_'' (ازاله، بحواله سابق) تضاد بیانی نمبراس: مرزے کے اعتقاد فاسد کے مطابق مسے کو جب صلیب پر چڑھایا گیا توصلیب پرکتنا وقت گزرا؟ اس بارے مرزے کے متضاد اقوال ملاحظہ

تضاد بیانی کے بارے مرزا غلام قادیانی کے فتو ہے متضاد کلام والا انسان یا گل اورمخبوط الحواس ہوتا ہے: مرزالکھتاہے کہ: دور دانشمند اور قائم الحواس آدمی ایسے دومتضاد اعتقاد عقاد یر گزنهیں رکھ سکتا'' (روحانی خزائن ج ۳،ص ۲۲۰ ازاله او مام حصه اول ص ۲۳۹) متضاد الکلام شخص جھوٹا، بے وقوف، گندے دل والا، مجنوں اور منافق اورخوشامدی ہوتا ہے: ''کسی سچیار اور عقلند اوصاف دل انسان کے کلام میں ہر گز تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی پاگل اور مجنوں یا ایسا منافق ہوکہ خوشامد کے طور پر ہاں میں باں ملا دیتا ہواس کا كلام بي شك متنافض جوجاتا ہے۔ ' (روحانی خزائن ج٠١٠ ص ۱۴۲،ست بچن ص ۳۰) ایک دل سے دومتناقض باتیں نہیں ٹکلتی: پھرکھھا: ''ظاہر ہے کہ ایک دل ہے دو متناقض یا تیں نکل نہیں سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریق سے انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق بـ" (الضاً،ابضاً ص١٣٣) متضاد کلام والامخبوط الحواس ہوتا ہے: پھرلکھتاہے کہ:

مولو لول كوخراب كباب " (افادة الافهام ٣٠٠، بحواله سابق) تضاد بياني نمبر ۴۳: ا كى حاً كاردا: ''خدا تعالی کھلی کھلی نشانیاں ہر گزنہیں دکھا تا'' پرخوداس کا قائل بھی نظر آتا ہے۔ملاحظہ ہو: · 'معجز وُشقِ القمر دكھا ما گيا۔'' (اييناُ ص ١٣٣، بحواله سابق) تضاد بياني نمبر ٣٥: ایک مقام پرلکھا: " بر پیشگونی آنحضور سالهایا پر کھولی گئی تھی۔" پھر کہا: "حضرت يرابن مريم اور دحال وغيره و كي حقيقت نہيں کھولی گئی۔' (ایضاص ۲۶۷، بمرجع سابق ص ۲۱) **審審** 



پھر لطف د کھنے کہ نبوت کا معنی ہی''غیب حاننا'' ہے جبیبا کہ حضرت قاضی عباض مالکی عیشه فر ماتے ہیں هىالاطلاععلىالغيب ''نبوت وہ غیب یہ مطلع ہونا ہے۔'' (شفاء شریف قرآن مجيد ميں ہے: عْلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِةِ أَحَدَّا أَوْ إِلَّا مَن ارْ تَطْي مِنْ رَّسُولِ ''غَیب کا جانے والا تو اینے غیب پرکسی کومسلطنہیں کرتا سوائے اپنے پہندیدہ رسولوں کے۔'' (ترجمه كنزالا يمان، سورة جن، آيت ٢٧\_٢٥) تفسير جلالين ميں: معاطلاعه على مأشاء منه معجزةله ''تینی بطور معجزہ کے اللہ تعالیٰ اس سے جتنا چاہتا ہے اپنے رسولول كومطلع فرما تاہے۔" (جلالین ص۷۷م) بین السطور حاشے میں ہے: اي من الغيب معجزة له ''یعنی اللہ تعالیٰ غیب پرمطلع فرما تا ہے تا کہ اس رسول کا معجزه بن حائے۔" (ص:۷۷۷) اب اس پر چند ایک مثالیں دیکھیں کہ ہمارے نبی محترم رسول غیب داں سالٹھا آیٹر نے جو مستقبل کی خبریں دس لیعنی پیشگوئیاں فرمائیں وہ کس طرح حرف بحرف یوری ہوتیں ہیں۔

#### امورمهمه

اس بحث کوشروع کرنے سے قبل ہم چاہتے ہیں کہ تمہیداً چندایک اہم امور کی وضاحت کردیں تا کہ اس عنوان کی اہمیت و نزاکت معلوم ہو سکے اور پیش گوئی کی حقیقت ومقصدیت کا پیتہ چل سکے۔

#### مراوّل:

## غیب دانی نبوت کی شان ہے:

امراول یہ ہے کہ غیب دانی نبوت ورسالت کی شان اور ضروریات

میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ عادت مبار کہ رہی کہ

اس نے اِس کا رخانہ حیات میں بندوں کی ہدایت کے لئے جب بھی اپنے

منتخب بندوں میں سے کی کو نبوت ورسالت کا تاج پہنا کر بھیجا تو ساتھ مختلف

الانواع کی عظمتوں کا ذخیرہ بھی عطافر مایا تا کہ وہ اپنے زمانے بھر کے لوگوں

ہمتاز وارفع قرار پائیں، اور پوری شان وشوکت اور عزت وکا مرانی سے

اپنے رب کا دین اپنی قوم تک پہنچا سکے۔ ان عظمتوں میں سے ایک 'علم

غیب' بھی ہے جو بطور مجرہ کے انبیاء کو اللہ نے اپنی منشاء کے مطابق عطا

فرما تا ہے۔ پھر اللہ کی عطا سے وہ نبی یا رسول جیسے اپنے حال اور موجود کو

ذرما تا ہے۔ پھر اللہ کی عطا سے وہ نبی یا رسول جیسے اپنے حال اور موجود کو

دیکھنے ہیں یونہی ماضی اور مستقبل کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، گویا ان کی نگاہِ

نبوت سے قرب و بعد کے جابات اٹھا دیئے جاتے ہیں۔ تا کہ دینی ضرورت

کی پیش نظر وہ ماضی کی بھی خبریں دے سکیس اور مستقبل کی بھی (آنہیں کو پیش

گوئی کہا جاتا ہے) تا کہ وہ اخبار تخفی بات مانے والوں کے لئے مزید تقویت

گوئی کہا جاتا ہے) تا کہ وہ اخبار تخفی بات مانے والوں کے لئے مزید تقویت

نبی اکرم سالٹھا پیلم کی حضرت سرا قہ رہائٹیڈے بارے بیش گوئی: حضرت قاضي عماض ماكبي ولأنتنئ نقل فرماتے ہیں كه نبي اكرم ملافظ اليل نے حضرت سرا فہ کوفر مایا: كيف بك اذا ألبست سواري كسمي '' تیرا کیا حال ہو گا جب تخھے کسریٰ کے (سونے) کے کنگن بہنائے جائیں گے؟'' (راوی کہتے ہیں کہ پھراس پیشگوئی کے جب کی برسوں کے بعد حضرت عمریاک ڈلائنڈ کے دور میں ) وہ کنگن لائے گئے تو حضرت عمر نے وہ حضرت سراقه کو بہنائے اور (اینے نبی کریم سائٹالیلم کی یہ پیشگوئی حرف بحرف بوری ہوتی دیکھ کر یوں اللہ کاشکر اداکیا) آپ نے کہا: الحديثه الذي سليهما كسمئ واليسهما سم اقة ''تمام تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں جس نے یہ کنگن کسریٰ ہے چھین کرسراقہ کو بہنائے۔'' (شفاءشريف ج اجس ٢٧٣، دلائل النبوه) أنجناب ملى الله الله عنه المتعارب المحسين والتعالم المعالم الم حضرت انس بن حارث اینے باپ حارث بن نبید رفائفہ سے روایت كرے ہيں كه ميں نے نبي اكرم سال فاليلم فرماتے ہوئے سنا، درانحاليكه حضرت امام حسين رِثَالِثُنُهُ آپ کی گود میں تھے کہ: إن ابني هذا يقتل في ارض يقال لها العراق

نبی اگرم میں افزاع بن شفی علی والٹینڈ کی درازی عمر کے بار بے پیش گوئی: حضرت اقرع بن شفی عکی راتانیو سے مروی ہے کہ: ''میری بیار برسی فرمانے کے لئے نبی کریم ساہشا الیلی میرے یاس تشریف لائے تو میں عرض گزار ہوا کہ حضور سال الله المجھے يول لگتا ہے كه اس بمارى ميں ميرا وصال ہوجائے گا۔اس پر نبی محتر مسلام البیابہ نے فرمایا: كلا لتبقين ولتهاجرن الى ارض الشام وتموت وتدفن بألربوة من ارض فلسطين ''ہر گزنہیں، بلکہ تو ابھی ضرور برضرور زندہ رہے گا اور ملک شام کی طرف ہجرت کرے گا، پھر وصال کرے گا اورفلسطین کی ایک بلندجگه پرتمہیں دفن کیا جائے گا۔'' '' پھر آپ کا وصال حضرت عمر بن خطاب رہائنڈ کے دور خلافت میں ہواہے۔" (اسدالغابہ جا،ص۲۶۸۔۲۶۷، بیروت) سبحان الله! مير ہے محبوب عليقة لتا الله علي اس بيش گوئي كاحسن اور پختگي ملاحظه ہوکہ: ''کلا'' حرف ردع فر ما کر پہلی تا کیدِفر مائی، پھرفعل''تیقے'' پھر لام بھی تاکید کا، آخر میں نون بھی تاکید کا، یوں ہی دوسر نے فعل پر کمال تو بہ ہے کہ فقط درازی عمر کی خبرنہیں دی بلکہ مقام تدفین تک بنا ویا۔ س عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شئی نہیں وہ جوتم یہ عیال نہیں

تھے تو قرآن مجید نے بطور چیلنج کے فرمایا: وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِّهَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بسُورَةِ مِّنْ مِّقُلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُون اللهِ إِنْ كُنْتُمْ طِدِقِيْنَ @ "اورا گرتمہیں کچھ شک ہواس میں جوہم نے اپنے خاص بندے پراتاراتواس جیسی ایک سورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوااینے سب حمائیتوں کو ہلالواگتم سیج ہو۔'' (ترجمه كنز الإيمان:،سورة بقره: ۲۳) قرآن پاک نے اس چیلنج کے بعد پھرخبرغیب یعنی پیش گوئی کرتے ہوئے فرمایا: فَانَ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنَّ تَفْعَلُوا " پھرا گرنہ لاسکواور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہر گزنہ لاسکو گے۔''(ترجمہ کنزالایمان:بقرہ۲۴) قارئين! قرآن مجید نے یہ چیلنج مختلف طرق سے تقریباً سات بار فرمایا: ا سورة تصص، ٢، صفت ،٣ مود، ٢ ينس٥، بقره، ٢ طور، ٤ بني مرکبیں بربھی بہبیں فرمایا کہ اگرتم نے بیچیلنج بورا کر دیا تو نعوذ بالله به قرآن پھر كلام خدانہيں گھېرے گا، يا پھر نعوذ بالله صاحب قرآن نبی سالطفاتیل نہیں ہو گئے ۔ یا پھر قرآن یا صاحب قرآن سیے نہیں ہو نگے ۔

فهن ادر كه فلينصر لا "میرا به بیٹاایی زمین پرشہید کیاجائے گا جےعراق کہا جاتا ہے تو جو کوئی اسے یائے اسے چاہئے کہ اس کی مدد کرے۔" (ايضاً ص • ١٩٣٠ ، ابن عساكرج ٣٢٨ ، ١٤ البداية والنهابيه ١٩٩٠ ، كنز العمال رقم الحديث ٣٣٢٥٢) بہ بات بھی حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے یعنی ہر اپنا بیگانہ جانتا ہے کہ حضرت امام حسین رڈائٹنڈ کی شہادت عراق کے حصہ زمین کر بلا میں ہوئی ہے۔ قارئين كرام! ہم نے بطور نمونہ کے تین مثالیں پیش کیں ہیں، ورنہ اس لطیف موضوع پرشواہدا کٹھے گئے جائیں تومجلہ کتاب تالیف ہوسکتی ہے۔ لوئی بھی سچانی اپنی نبوت کوکسی شک<sub>ی</sub> کے وجود پر معلق نہیں کرتا، نہ ہی اپنی صدافت کومشر وط کرتا ہے: دوسری مات یہ ہے کہ کوئی بھی سحانمی اپنی نبوت کے ثبوت کو کسی شی ء کے وجود پرمعلق نہیں کرتا، یعنی ایسا مبھی بھی نہیں کہتا کہ اگر فلاں چز یائی گئی تو میں نبی ہوں اور اگر نہ یائی گئی تو میں نبی نہیں، اور نہ ہی ہے کہتا ہے كەاگرفلال كام ہوگيا تو ميں سچا اور نه ہوا تو ميں جھوٹا۔ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کے بارے منکرین جب شکوک و شبہات کا شکار تھے اور اس مقدس کتاب کو کلام الٰہی ماننے کے لئے تیار نہ

مر پنجم:

سے نبی کی پیش گوئیوں کا حرف بحرف پورا ہونا ضروری ہے: سے نبی کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جس چیز کی وہ پیش گوئی

کرے وہ پوری ہو، کیونکہ اس کی زبال کی صداقت دین خدا کی صداقت ہے۔ کلام اللہ کی صداقت ہے، اگر وہ پوری نہ ہوتو لامحالہ مشکرین دین بیہ انگلیال

اٹھائیں گے اور دین پہضرب آئے گی، چونکہ نبی کی پیشگوئی میں مرضی خدا کار فرما ہوتی ہے۔اس لئے إدهر پیش گوئی ہوتی ہے ادھر خدا پوری فرما دیتا ہے

امرششم:

سے نبی کی پیشگوئی میں کسی طرح کا ابہام یا خفانہیں ہوتا:

یوں ہی ہے نبی کی پیشگوئی کی بیر بھی خوبی اور کمال ہے کہ اس میں کسی قسم کا ابہام یا خفانہیں ہوتا کہ جوشل و جست کی ضرورت پڑے، بلکہ وہ تو دو پہر کے سورج کی طرح ظاہر و باہر ہوتی ہے، تا کہ ہر اپناحق کا بول بالا اپنی آئکھوں سے بدرجہ اتم دیکھ سکے، جیسا کہ تین مثالیس ہم نے شروع

میں اپنے صادق ومصدوق نبی ساٹھ ایک کے حوالے سے ذکر کیں، کوئی وشمن بھی ان میں کسی قسم کی پوشید گی ثابت نہیں کرسکتا۔

مذكوره امورمهمه اورمرزا غلام قادياني:

تاریخ انبیاء گواہ ہے کہ مذکورہ امور اور اس طرح کہ دیگر مسلمات ان کی زندگانیوں میں پوری خوبصورتی و تابانی سے موجود نظر آتے ہیں وہ بوقت ضرورت غیب کی خبریں بھی دیتے رہے، اور جو پیشگوئی فرمائی تیربہدف امرسوم:

ہوتے ہیں:

تيسرى بات يد ہے كه سيح نبى كى حركات وسكنات اكل وشرب،

کمالات و معجزات اور پیشگوئیال وغیرہ سب اعلاء کلمۃ اللہ اور دین کی سر باندی کے لئے ہی ہوتی ہیں، ذاتی ونفسانی خواہشات کو ذرہ بھر دخل نہیں

ہوتا، نہ ہی دنیاوی جلال و جاہ ، اور شان وشوکت کامقصود ہوتا ہے۔

امرچهارم:

سیا نبی اپنی پیشگوئیوں کی تکمیل کے حوالے سے فقط اپنے رب کا

محتاج ہوتا ہے نہ کہ غیر اللہ کا:

یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ چونکہ انبیاء کو بھیجنے والا خود خدا ہے،
اس لئے ان کے جمیع معاملات کا مرجع بھی خدا کی بی ذات ہے۔ اس
لئے ان کے جمیع معاملات کا مرجع ومحور بھی اللہ کی رضا واحد بھکم ہوتا ہے۔
انبیاء بھی اپنے سب امور اپنے رب کو سونپ دیتے ہیں اور خوف و خطر کی
وادیوں سے کہیں دور اطمینان و ایقان کے مقام رفیع پر فائز ہوتے ہیں۔
بایں وجہ بی اگر وہ کسی موقع پر کوئی چیش گوئی کر دیں تو اس کی تحمیل اور پورا
ہونے کا معاملہ اپنے بھیخ والے کارساز رب پر چھوڑ دیتے ہیں، اس کے

لئے وہ دنیاوی کسی سہارے کو تلاش کرنا تو کجا، ایسا تو ان کے لوح دِل پر خیال تک نہیں گزرتا۔

''اگرآسانی نشانوں میں کوئی میرامقابلہ کر سکےتو میں جھوٹا ہوں۔اگر دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی میرے برابر اتر سکے تو میں جھوٹا ہوں۔'' (روحانی خزائن ج ۱۲ م ۲۵ سر ۲۷ سر ۲۷ س، اربعین نمبر امس ۴) ابك حكَّه لكها: '' پھرا گر ثابت ہو کہ میری سو ۱۰۰ پیشگوئی میں ہے ایک بھی حِموثی نکلی ہوتو میں اقرار کروں گا کہ میں کاذب ہوں۔'' (ایضاً ص ۲۱ م، حاشیه، اربعین نمبر ۲،ص ۲۵، حاشیه) مرزا کی پیشگوئیاں دیکھتے ہوئے یہ بات کھل کرسامنے آتی ہیں کہ وہ بھی اس بات سے بخونی واقف تھا کہ اس کی اخبار ما یکون پوری نہیں ہونے والی اس لئے وہ بڑی چالا کی سے اس بارے ایسی فاسد تاویلات کرنے کیکوشش کرتا ہے کہ چور دروازے تلاش کرنے میں آسانی ہو سکے اور پیشگوئی کے بورانہ ہونے برحیل و حجت سے کام لے سکے۔ ازاله میں کہتاہے: ''حقیقت مقصودہ سے بےنصیب رہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ حرف حرف پیشگوئی کا ظاہری طور پر جیبیا کہ سمجھا گیا ہو یوا ہوجائے حالانکہ ایبا هر گزنهیں ہوتا۔'' (روحانی خزائن ج ۲۳،ص ۱۳۳۳، ازاله او بام حصه اول ص ۲۴) "دراصل پیشگوئیال حاملہ عورتوں سے مشابہت رکھتی ہیں اورمثلاً ہم ایک حاملہ عورت کی نسبت بیتو کہہ سکتے ہیں کہ

المجان ہوئی، پھران کی پیشگوئیاں ہرقتم کی شرط وتعلیق سے مبرانظر آتی ہیں کہ جن میں نہ کسی خات ہیں کہ جن میں نہ کسی خات ہیں ہوئیاں ہوتا ہے اور نہان کے پورا ہونے میں وہ مخلوق کے مقاح ہوتے ہیں، سب سے بڑھ کریہ کے ان کے آنے کا نصب العین حصول رضائے البی اور احکام خداکی تبلیغ واشاعت۔ مگر!

جب ہم ان مسلمہاصولوں کی روشنی میں مرزا کذاب کو دیکھتے ہیں تو وہ نہصرف یہ کہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے بلکہاس نے اپنی جھوٹی اورجعلی نبوت کو چکانے کے لئے جوہر بے استعال کئے وہ ہی بتاتے ہیں کہ مرزا قادیانی ایک دم نبوت ورسالت کے نازک تر مقام سے بے خبر تھا، یا پھر بربنائے عناد و بے حیائی کے دین کا خوب مذاق اڑا یا اور جی بھر کے مقام نبوت و رسالت کی تنفیص کی اور دارین میں لعنت وعذاب خدا کامستحق قراریایا۔ مرزا قادیانی پنڈت کیکھرام کے بارے پیشگوئی کرتا ہوا کہتا ہے: ''آج کی تاریخ سے کوئی ایبا عذاب نازل نہ ہوا جو معمولى تكليفول سے نرالہ ہواورخرق عادت اور اپنے اندر البی بیت رکھتا ہو توسمجھو کہ میں خدا تعالی کی طرف ہے نہیں اور نہاں کی روح ہے میرا پہنطق ہے اور اگر میں اس پیشگوئی میں کاذب نکلا تو ہر ایک سزا بھگتنے کے لئے طیار ہوں اور اس بات پر راضی ہوں کہ مجھے گلہ میں رسہ ڈال کر کسی سولی پر کھینجا جائے۔'' (روحانی خائن ج۵، ص ۱۵، آئینه کمالات اسلام ص ۲۰۳)

بونهی اربعین میں کہا:

اگرتم قبول نه کرو گے تو خبردار رہو مجھے خدا نے بتلایا ہے کہ اگر کسی اور شخص سے اس لڑکی کا نکاح ہوگا تو نه اس لڑکی کے لئے یہ نکاح مبارک ہوگا اور نه تمہارے لئے۔ الیمی صورت میں تم پر مصائب نازل ہوں گے، جن کا متیجہ موت ہوگا۔ بس تم نکاح کے بعد تین سال کے اندر مرجاؤ گے۔۔۔۔۔ او ایسا اس لڑکی کا شوہر بھی اڑھائی سال کے اندرم جائے گا۔۔۔۔ پس وہ (مرزا احمد بیگ) تیوڑی کے زندرم جائے گا۔۔۔۔ پس وہ (مرزا احمد بیگ) تیوڑی چڑھا کا چلا گیا۔'' (ترجمہ)

(روحانی خزائن ج۵، ص۵۷۲ ۵۷۳، آئینه کمالات اسلام ص۵۷۲)

مرزا کا خودساخته پہلا قانون که:

میرے صدق و کذب کا معیار میری پیشگوئیاں ہیں:

مرزا قادیانی نے اپنے سچ یا حجوٹے ہونے کے بارے ایک قانون اورمعیار بیان کیا ہے۔

کہتاہے:

''واضح ہو کے ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لئے ہماری پیشگوئی سے بڑھ کر اور کوئی محک امتحان نہیں ہوسکتا۔''

(روحانی خزائن ج۵،ص ۲۸۸ آئینه کمالات اسلام ص۲۸۸)

مرزا اپنے اس قانون میں واضح کرنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ میں سچا ہول یا جھوٹا تو وہ میری پیش گوئیاں دیکھے اگر وہ تچی نکلیں تو میں بھی سچا اوراگروہ جھوٹی نکلیں تو میں بھی جھوٹا قرار یاؤں گا۔ اس کے پیٹ میں کوئی بچیضرور ہے اور یقیناً وہ نو مہینے اور دس کے دی کے اندر اندر پیدا بھی ہوجائے گا مگر مینیے اور کس کے اندر اندر پیدا بھی ہوجائے گا مگر مینیں کہہ سکتے کہ وہ کیا شکل رکھتا ہے اور اس کی حالت جسمی کیسی ہے اور اس کے نقوش چہرہ کس طرز کے واقع ہیں اور لڑکا ہے یا بلاشہ لڑکی ہے۔'' (ایشا ص ۲۰۸، ایشا ص ۲۰۸) یو تھی مرزے نے ایک محمدی بیگم نامی عورت کے بارے پیشگوئی کی کہ وہ میرے نکاح میں آئے گی (تفصیل بعد میں آربی ہے) مگر ہزار کیا پڑ بیلنے کے باوجود وہ عورت اس کے نکاح میں نہ آسکی، اس پیشگوئی کے پورا کرنے میں مرزے نے جوایڑھی چوٹی کا زور لگا یا اور حربے استعال کے بورا کرنے میں مرزے کے جوایڑھی کو گئی کا زور لگا یا اور حربے استعال کے باپ، مرزا احمد بیگ کو راضی کرنے کے لئے تو اس نے بڑے جتن کے باپ، مرزا احمد بیگ کو راضی کرنے کے لئے تو اس نے بڑے جتن

تکاح کر دو .....تم مان لو گے تو میں بھی تسلیم کر لوں گا

کئے حتی کہ زمین دینے کا لا کچے دیا اور ایبا نہ کرنے پر دھمکی تک دے دی مگر

مقصود حاصل ناشدبه

# مرزے کا یانچواں اصول:

غلط بیانی شریر اور بدذات آدمیول کا کام ہے:

مرزالکھتاہے کہ:

"غلط بیانی اور بہتان طرازی راست بازوں کا کامنہیں بلکہ نہایت شریر اور بدذات آدیوں کا کام ہے۔" (روحانی خزائن ج • ا،ص ۱۳۰ آرید دهرم ص ۱۱)

چونکہ جھوٹی پیش گوئی کرنا بھی غلط بیانی ہے۔اس لئے بیرمزے

کےخودساختہ قوانین کے تحت بیان کیا گیا۔

مرزے کی پہلی جھوٹی پیشگوئی کہ''میری عمراسی سال ہوگی'':

یہاں تک ہم نے پیش گوئی کی حقیقت و اہمیت، اور نزاکت و افادیت کے حوالے سے چور (۲) امور مسلمہ بیان کئے اور مع ہذا مرزے کے گرگٹ کی طرح بدلتے رنگ کی طرف یعنی اشارہ کیا مزید برآں جھوٹی پیشگوئی اور اس کے متکلم کی ذلالت و نجاست کی بابت بھی مرزے کے اپنے ساختہ قوانین کی کچھ جھوٹی ثابت ہونی والے پیشگوئیاں نقل کرتے ہیں جن کے بعدمرزے کی کذابیت اور دجالیت مزید نکھر کرسامنے آ جائے گی۔ مرزا قادیانی نے اپنی عمر کے مارے متعدد باریہ پیش گوئی کی تھی کہ وہ اسی (۸۰) برس کی عمریائے گا، مگر مرزے کی اپنی کتاب اوراس کے ماننے والےمورخین کی تحقیقات کودیکھا جائے تو مرزا کی کل عمرتقریاً ۲۸ یا 19 برس بنتی ہے۔

# مرزے کا دوسرا اصول:

گرمیری ایک بھی پیش گوئی جھوٹی ثابت ہوتو میں جھوٹا:

مرزا دوسرا قانون دیتاہے کہ:

"پھراگر ثابت ہو کہ میری سو(۱۰۰) پیشگوئی میں سے ایک بھی جھوٹی نگلی ہوتو میں اقرار کروں گا کہ میں کاذب ہوں'' (روحانی خزائن ج۷۱،ص۴۱، اربعین نمبر ۲،ص۲۵، حاشیه)

# مرزے کا تیسرااصول:

پیش گوئی کا جھوٹا نکلنا سب سے بڑی رسوائی ہے:

مرزا کہتاہے:

''بہ بات بھی ظاہر ہے کہ کسی انسان کا اپنی پیشگوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کررسوائی ہے۔" (روحانی خزائن ج۵،ص ۱۵۱، آئینه کمالات اسلام ص ۳)

# مرزے کا چوتھا اصول:

مرى كاذب كى پيش گوئى پورى نېيىن ہوتى:

مرزا کہتاہے:

''جو تحض اینے دعویٰ میں کاذب ہواس کی پیشگوئی ہر گز يوري نهيس موقى ـ" (اليناص ٣٢٢ ـ ٣٢٣، اليناص ٣٢٢)

" مدعی کاذب کی پیشگوئی ہر گز پوری نہیں ہوتی یہی قرآن کی لعليم باوريبي توريت كي-" (ايناص ٣٢٦، ايناص ٣٢٦)

۸۰ برس کی ہو گی اور یا پانچ ۵ چھ ۲ زیادہ یا پانچ ۵ چھ۲ سال کم، ایعنی زیادہ سے کہ برس کی ہو گی اور یا پانچ ۵ چھ ۲ زیادہ یا پانچ ۵ چھ۲ سال کم، ایعنی خطیدہ نیادہ سے نیادہ ۱۹۵ برس اور کم از کم ۵۵ یا ۷۵، برس سے خطیب زیادہ مطلب زیادہ سے زیادہ ۸۲ برس اور اربعین سے زیادہ ۸۲ برس اور اربعین میں کہا: ''عمرای برس کی ہوگی یا دو چار کم یا چندسال زیادہ مطلب کم از ۸۸ برس ورزیادہ سے زیادہ ۸۲ یا ۲۸ برس۔

قارئین آپ نے غور کیا مرزے نے اپنی عمر کے بارے کم سے کم ہونے کے بارے میں قول کئے نمبر (۱) ۲۴ برس نمبر (۲) ۷۵ برس نمبر (۳)۲۷ برس۔

> یونبی زیادہ ہے ہونے کے بارے بھی تین قول: نمبر(۱) ۸۲ برس نمبر (۲) ۸۳ برس نمبر (۳) ۸۴ برس قارئین!

بطور جملہ معترضہ کے ہم نے بیہ وضاحت کر دی تا کہ مزید مرزا کی تضادیانی بیرمہر ثبت ہو جائے۔

## آمدم برسرمطلب:

ہم بیان کررہے تھے مرزا کا اپنی عمر کے ۸۰ برس ہونے کی پیش گوئی کے بارے، اب یہ ملاحظہ سیجئے کہ وہ ۸۰ برس کونہیں بلکہ ۲۹، ۲۸ برس میں ہی واصل جہنم ہو گیا تھا۔ اس پر دلیل ہیہے کہ

مرزا قادیانی کی تاریخ وفات ہے ٢٦ مئی ١٩٠٨ء اب ذرا مرزا

ملاحظہ ہو، مرزا پیشگوئی کرتا ہے:

''خداتعالی نے مجھے صرت کفظوں میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمر ای ۸۰ برس کی ہوگی اور پانچ (۵) چھ (۲) زیادہ یا پانچ چھ ۲ سال کم۔'' (روعانی خزائن ج۱۲، ص۲۵۸، ضمیر براہن احمد پنجم م ۹۷)

پھرضمیمہ تحفہ گولڑویہ میں بھی لکھا ہے:

خدانے مجھے وعدہ دیا کہ میں اس ۸۰ برس یا دو تین برس کم یا زیادہ تیری کرول گا تا کہ لوگ کی عمرے کا ذب ہونے کا متیجہ نه نکال سکیس۔' (روحانی خزائن ج ۱۵م ۴ مسم،

ضمیہ تخفہ گوڑ وییص ۵) یونہی اربعین نمبر ۳ میں کہا کہ:

"اس نے مجھے خاطب کر کے فرمایا ثمانین حولا او قریباً من ذالك او تزید علیه سنینا و تری فریباً من ذالك او تزید علیه سنینا و وارکم یا نسلا بعید یعنی تیری عمرای برس کی موگی یا دو چار کم یا چند سال زیاده اور تو اس قدر عمر پائے گا کہ ایک دور کی نسل کود کھے لے گا۔"

(روحانی خزائن ج ۱۷، ص ۱۹ ۴، اربعین نمبر ۳، ص ۳۰،۲۹)

### طيفه:

مرزے قادیانی کی تیسری جھوٹی پیش گوئی کہ ''ميريموت مکه مين ہوگي بامد سنه مين'': م زے قادیانی نے پیش گوئی کرتے ہوئے کہا تھا کہ: ''ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔'' (تذكره مجموعه الهامات ص ٥٩١) مرز ہے خبیث کی یہ پیش گوئی بھی ایک دم جھوٹی ثابت ہوئی کیونکہ مکه و مدینه مقدس مقامات میں مرنا تو دور کی مات مرز لے تعین کوعمر بھریبال جانا نصیب نہ ہوسکا۔ ہر اپنا پرایہ بخولی جانتا ہے کہ مرزا قادیانی ۲۲ مئی ۱۹۰۸ کو برانڈرتھ روڈ لاہور کی احمد یہ بلڈنگ میں دوزخ رسید ہوااوراس کی 🎳 لاش بذر بعد ٹرین قادیان روانہ کی گئی۔ مرزے قادیانی کی چوتھی جھوٹی پیش گوئی کہ ''میرے گھرشوخ وشنگ لڑ کا پیدا ہوگا'': مئی ۱۹۰۴ء میں مرزا قادیانی کی بیوی نصرت جہاں بیگم حاملہ تھی، تواس ونت مرزے قاد بانی نے یہ پیش گوئی کی کہ: ''شوخ وشك لركا يبدا بوگا\_'' ( تذكره مجموعه الهامات س ۱۳ (a) مرزے کی اس پیش گوئی کے بعد ۲۷ جون ۱۹۰۴ء کولڑ کی پیدا ہوئی جس کا نام امنۃ الحفیظ قرار پایا۔لیکن وہ شوخ وشنگ لڑ کا تو پیدا نہ ہوا نہ اس وقت اور نہاس کے بعد، تو اس طرح مرزے قادیانی کی یہ پیش گوئی سراسر جھوٹی نکلی۔

کی تاریخ پیدائش ملاحظہ ہوائ کی زبانی مرزالکھتا ہے: "میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے۔' (روحانی خزائن ج ۱۳ م ۱۷ م ۱۷ کتاب البریه س ۱۳ ۱۴ ، حاشه) مرزے کی اپن تحریر سے ثابت ہوا کہ مرزے کی کل عمر ۲۸ یا ۲۹ برس بنتی ہے تو اس طرح مرزے کی یہ پیش گوئی جھوٹی ثابت ہوئی۔ مرزے کی دوسری جھوٹی پیش گوئی کہ ''خواتین مبارکہ میرے نکاح میں آئیں گی'': مرزے قادیانی کی پہلے دوشادیاں ہو پھی تھیں پہلی بیوی کا نام ہ حرمت لی بی اوردوسری کا نفرت جہال بیگم، اس کے بعد مرزے نے پش گوئی کی کہ: '' پھر خدائے کریم جل شانہ نے مجھے بشارت دے کر کہا کہ تیرا گھر برکت ہے بھرے گا اور میں اپنی نعمتیں تجھ یر پوری کرول گا اور خواتین مبارکہ سے جن میں سے تو بعض کواس کے بعد یائے گا تیری نسل بہت ہوگی اور میں تېرې ذات کو بهت برُ هاوُل گا اور برکت دول گا۔'' (تبلیغ رسالت ج ا ص ۲۰ نز کره مجموعه الهامات ص ۲۰ نز کره اس بات کو مرزے کا ہر چیلہ وہ لاہوری گروہ سے ہویا مرزائی گروہ سے بخوبی جانتا ہے کہ اس کے بعد مرزے کے نکاح میں کوئی ایک عامى عورت بھى نہيں آئى جہ جائے كہ كئ خواتين مباركہ ہوتيں، تو نتيجه صاف ظاہر ہے کہ یہ پیش گوئی بھی جھوٹی نگلی۔

(۲) عالم کباب (۷) ناصرالدین (۸) فاتح الدین (۹) ہذا یوم مبارک۔
(تذکرہ مجموعہ البامت ۲۷ میاں منظور محمد کے ہاں لڑکے کی
بجائے لڑکی پیدا ہوئی (جس کا نام صالحہ بیٹم رکھا گیا) کہ جس کی پیدائش نے
مرزے کی پیشگوئی کو جھوٹا ثابت کر کے مرزا قادیانی اور اس کے چیلوں کی
گردنوں پر قیامت اور بعد القیامة لعنت کا طوق پہنا دیا۔

مرزا قادیانی کی چھٹی جھوٹی پیش گوئی کہ:

'' تین سال کے اندر اندر مکہ و مدینہ کے درمیان ٹرین چلے گی'': مرزے قادیانی نے پیش گوئی کی کہ تین سال کے اندر اِندریعنی

۱۹۰۲ء کے لے کر ۹۰ 19ء تک مکہ اور مدینہ کے درمیان ٹرین چلے گی ، بلکہ

اہے میچ موعود کا ایک بہت بڑا نشان قرار دیا۔

مرزالکھتاہے:

''میں وہی ہوں جس کے وقت میں اونٹ بیکار ہو گئے، اور پیٹھوئی آ بت کریمہ وَآؤَا الْشارُ عُطِّلْتُ پوری ہوئی اور پیٹھوئی صدیث یہ ترکن القلاص فلا یسعی علیها نے اپنی پوری پوری چیک دکھلا دی یہاں تک کہ عرب اور جُم کے اڈیٹران اخبار اور جرائد والے بھی اپنے پرچوں میں بول اسٹھے کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان جوریل طیار ہورہی ہے یہی اسٹھے کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان جوریل طیار ہورہی ہے یہی اس فظوں سے کی گئی تھی جو میج موعود کے وقت کامینشان ہے۔'(رومانی سے کی گئی تھی جو میچ موعود کے وقت کامینشان ہے۔'(رومانی خزائن جو ایس ۱۹۸۸)

مرزے قادیانی کی پانچویں جھوٹی پیش گوئی کہ:

"میال منظور محد کے گھرنو نامول والا بچیہ پیدا ہوگا":

مرزے قادیانی کا ایک مرید تھا میاں منظور محمد قادیانی، میاں منظور کی دو بیٹیاں تھیں'' حامدہ، اور صالحۂ میاں منظور کی بیوی جب پہلی بیٹی حامدہ کی پیدائش کے تھوڑا عرصہ بعد حاملہ ہوئی تو مرزے غلام قادیانی نے میاں

منظور کے گھر بیٹا ہونے کی پیش گوئی کی کہ:

''19 فروری ۱۹۰۱ء کو دیکھا کہ منظور محمد کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے اور دریافت کرتے ہیں کہ اس لڑکے کا کیا نام رکھا جائے تب خواب سے حالت الہام کی طرف چل گئی اور یہ معلوم ہوا'' بشیر الدولۂ'۔ ( تذکرہ جموعہ الہامات ص ۵۹۸)

اس الہام کے ساڑھے تین ماہ بعد مرزا قادیائی نے کہا کہ خدا | تعالیٰ نے منظور محمد اور اس کی بیوی کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکے کے دو نام ہوں گے، بشیر الدولہ، عالم کیاب۔ (تذکرہ مجوعہ الہامات ع۲۲۷)

پھر مرزے نے بیالہام پیش کیا کہ اس بچے کے چارنام ہوں گے۔

بشیرالدوله، عاظم کباب، شادی خال،کلمة الله خال۔

(خلاصة تذكره مجموعه الهام ص ٦٢٢\_ ٦٢٣)

پھراس الہام کے گیارویں دِن بعد مرزے نے اپنا بیالہام بیان کیا کہ میاں منظور محد کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکے کے ۴ نہیں بلکہ نو

(٩)نام بيں۔

(۱) كلمة العزيز (۲) كلمة الله خال (٣) وردُ، (۴) بشيرالدوله (۵) شادي خال

ساری دنیا جانتی ہے کہ آج تک ایسا بھی نہ ہوسکا، سومرزے کی مہیش گوئی بھی جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوئی۔ مرزے قادیانی کی آٹھویں جھوٹی پیش گوئی کہ '' ڈپٹی یا دری عبداللہ آتھم پندرہ ماہ تک مرجائے گا'': مرزا قادیانی نے جب سیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو مرزے کے عسائیوں سے بہت مناظرے ہوئے ان میں زیادہ مشہور وہ ہے جو ڈپٹی یا دری عبداللہ آتھم کے ساتھ ہوا۔ یہ مناظرہ مرزے اور آتھم کے مابین "الوہیت میے" کے موضوع پر امرتسر میں ہوا، جو ۲۲ می ۱۸۹۳ء سے لے کر ۵ جون ۱۸۹۳ تک جاری رہا۔ مناظرے کے آخری دِن ۵ جون ۱۸۹۳ء کومرزے نے تمام لوگوں کے سامنے بیپیش گوئی کر ڈالی کہ یادری آتھم ۵ جون ۱۸۹۳ء سے لے کر پندرہ ماہ تک جس کی آخری تاریخ ۵ حتبر ۱۸۹۴ء بنتی ہے مرحائے گا۔ قاد یانی لکھتاہے: " آج رات جومجھ برکھلا وہ پہ ہے کہ جب میں نے بہت تضرع اور ابتالسے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز بندے ہیں تیرے فیصلہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور بردیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جوفراق عداً حجوث كواختيار كرر ہاہے اور سيح خدا كوچھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دِن ایک مہینہ لے کر

يونهي تحفه گولڙ ويه ميں لکھا که: '' یہ پیشگوئی اب خاص طور پر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی ریل طیار ہونے سے بوری ہوجائے گی کیونکہ وہ ریل جو دمشق سے شروع ہو کرمدینہ میں آئے گی، وہی مکہ معظمہ میں آئے گی اور امید ہے کہ بہت جلد اور صرف چند سال تک بہ کام تمام ہو جائے گا..... چنانچہ بیہ کام بڑی سرعت سے ہور ہا ہے اور تعجب نہیں کہ تین سال کے اندر اندر په ککڑا مکه اور مدینه کی راہ کا طیار ہو جائے ..... اور پیر پیش گوئی ایک چمکتی ہوئی بجل کی طرح تمام دنیا کو اپنا نظارہ دکھائے گی اور تمام دنیا اس کؤنچشم خود د کھے گی۔'' (روحانی خزائن ج ۱۷،ص ۱۹۵، تخفه گولژویه ص ۹۴) ا قارئين كرام! مرزے قادیانی کی پیش گوئی کے مطابق ضروری تھا کہ وہ ٹرین اس کے بیان کردہ تین سالوں کے اندر اندر پوری ہوتی، ایسا ہونا تو در کنار مرزے کومرے ہوئے ایک صدی ہے زیادہ تقریباً ۱۱۰ برس ہو چکے مگر ابھی تک مکہ و مدینہ کے درمیان ٹرین نہ چلی، ثابت ہوا کہ مرزمے کی یہ پیش گوئی بھی جھوٹی نکلی۔ مرزے قادیانی کی ساتویں جھوٹی پیش گوئی کہ ''ریل دمثق سے شروع ہو کر مدینہ میں آئے گی'': ابھی گزارا کہ مرزانے یہ بھی پیش گوئی کررکھی تھی کہ تین سال کے اندراندر تیار ہونے والی وہ ٹرین دمشق سے شروع ہو کرمدینہ میں آئے گی۔

ہوتا۔گریہاں تو مرزا اور اس کے چیلوں کااضطراب بھی دیدنی ہے، جیسے جیسے دِن گزرتے گئے ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا، جب مقررہ وقت میں چودہ دِن رہ گئے تو مرز ہے نے اپنے ایک مریبنٹی رستم علی کو خطاکھا کہ اتوصرف چند دِن (چودہ دِن) پیش گوئی میں رہ گئے ہیں دعا کرتے رہیں اللَّه تعالَىٰ اپنے بندوں کوامتحان سے بحاوے یخص معلوم ( آتھم ) فیروز پور میں ہے اور تندرست و فربہ ہے۔ خدا تعالی اپنے ضعیف بندول کو ابتلاء سے بچاوے۔ آمین ثم آمین۔ باقی خیریت ہے مولوی صاحب کو بھی لکھیں کهاس وعامیں شریک رہیں۔( مکتوبات احمد ۲۶،۹۵۰) پیش گوئی کی معیاد کے ختم ہونے میں جب ایک دِن ہاقی رہ گیا تو اس شیطانی اور کذانی گروه کی حالت قابل دید تھی، اس کی کیفیت مرزا قادیانی کے بیٹے مرزابشیرالدین محمود کی زبانی سنئے، وہ لکھتا ہے: ''جب آئھم کی پشین گوئی کا آخری دِن آیا تو کتنے کرب و اضطراب سے دعائیں کی گئیں میں نے تو محرم کا ماتم بھی بهی اتنا سخت نہیں دیکھا۔ حضرت مسیح موبود (مرزا قاد مانی) ایک طرف دعا میں مشغول تھے اور مولوی عیدالکریم صاحب اور سلسلہ کے بعض اور بزرگ متحد میں جمع ہوکر دعا کررے تھے اور تیسری طرف بعض نوجوان (جن کی اس حرکت پر بعد میں برابھی منایا گیا) جہاں حضرت خلیفہ اول مطب کیا کرتے تھے..... وماں اکٹھے ہو گئے اور جس طرح عورتیں بین ڈالتی ہیں اس طرح انہوں نے بین ڈالنے شروع کر دیئے ان کی چینیں سوسوگز تک سنی حاتی تھیں اور ان میں ہے ہر ایک

یعنی ۱۵ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جاوے گا اور اس کوسخت ذلت بہنچ گی بشرطیکہ تن کی طرف رجوع نہ کرے۔'' (روحانی خزائن ج۲۶، ص۲۹۱، ۲۹۲، جنگ مقدی ص۸۸ ۱۸۹ (۱۸۹ كرامات الصادقين ميں بھي کہا: بشرني ربي بعد دعوتي بموته الي خمسة عشر الشهر من يومرخاتمة البحث (روحانی خزائن ج۷، ص ۱۶۳، کرامات الصادقین ص۱۲۱) مرزا قادیانی کو جتنا یقین اس پیشگوئی کے بورا ہونے کا تھا شائد اتنا یقین اسے اپنے انسان ہونے پر نہ ہو۔ ملاحظہ ہوں اس بابت مرزے کی عبارات: '' میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہا گریہ پیشگوئی جھوٹی نکلی یعنی وہ فراق جو خدا تعالی کے نزدیک جھوٹ پر ہے وہ یندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسزائے موت ہاویہ میں نہ پڑا تو میں ہرایک سزا کے اٹھانے کے لئے تبار ہوں مجھ کو ذلیل کیا جاویے، روساہ کیا جاویے، میرے گلے میں رسہ ڈال دیا جاوے، مجھ کو بھانی دیا حاوے، ہر ایک بات کے لئے تبار ہوں.....اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لئے سولی تیار رکھو اور تمام شیطانوں اور بد کاروں اورلعنتو یوں ہے زیادہ مجھے عنتی قرار دو۔'' (روحانی خزائن ج۲،۹۳، جنگ مقدس ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۰) قارئين! اگر پیشگوئی واقعی من حانب الله ہوتی تو مرزا قطعاً قطعاً پریشان نه

عاتا، مگر ایبا تو قطعاً نہ ہوا۔ اگر کسی مرزائی میں ہمت ہے تو پھر تاریخی دلائل سے ثابت کرے کہ آتھی نے اعتقادِ شرکیہ سے توبد کر کے اسلام قبول کرلیا تھا۔ سے ثابت کرے کہ آتھی نے اعتقادِ شرکیہ سے توبد کر کے اسلام قبول کرلیا تھا۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ پوری مرزائی پارٹی صبح قیامت تک ایبا نہیں کر کتی۔

یونہی خود مرزے نے بھی پنیترا بدلا اور کہنے لگا کہ پیش گوئی میں لفظ " "ہادیئ" سے مرادموت تھوری تھا، ہمارا مطلب تھا کہ وہ دماغی طور پر بے چین ہو جائے گا۔ ملاحظہ ہو:

"اور توجہ سے یاد رکھنا چاہئے کہ ہاوید میں گرایا جانا جو اصل الفاظ البام ہیں وہ عبداللہ آتھم نے اپنے ہاتھ سے پورے کئے اور جن مصائب میں اس نے اپنے تعمین ڈال لیا اور جسطر زے مسلسل گھبراہٹوں کا سلسلہ اس کے دامن گیر ہوگیا ہے اور خوف نے اس کے دل کو کیڑلیا یمی اصل ہاویہ تھا۔"

(روحانی خزائن ج۹ جس۵-۲،انوارالاسلام ۵) حالانکه ہاوریہ کی تشریح ہم نے با قاعدہ طور پر مرزے ہی کے قلم

فاقات ہوئیں مرق کے جاماعہ ور پر ہے: سے نقل کی تھی کداس سے مرادموت ہے دوبارہ پڑھئے:

وبشرنى ربى بعد دعوتى بموته الى خمسه عشر الشهر من يوم البحث (رومانى نزائن ج٤،٥ ١٣١٠/رامات المديقين ١٢١٥)

سو پردوں میں بیٹھیں تو ہر گز چھپ نہیں سکتے وہاں تک کر ہی لیتے ہیں رسائی دیکھنے والے کی زبان پر بید دعائقی که یاالله آقتم مرجائے۔ یاالله آقتم مرجائے، مگر اس کہرام اور آہ وزاری کے نتیجہ میں آتھم تو نه مرا۔'' (خطبات محود ن۲۶، ۴۰۰)

قارئين!

ان تمام حیلوں اور دعاؤں کے باوجود جب پاری آتھم نہ مرا تو مرزا اور اس کے مریدوں کو شرمندگی کی وجہ سے سر چھپانے کے جگہ نہیں مل رہی تھی، ذلت و رسوائی نے ان کے چہروں پر سیاہی ملدی ادھر ۲ ستمبر کی صبح ہوتے ہی بد بخت عیسائیوں نے آتھم کی قیادت میں بہت بڑا جلوس نکالا اور مرزے قادیانی کی اس پیش گوئی کے جھوٹا ہونے کا خوب چرچا کیااور مقدس دین اسلام کا فذاتی اڑایا۔

مرزااوراس کے چیلوں کی ناکام چالا کی:

طاعون کی بیاری اس وقت تک دورنہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مرزے قادیانی کو مان نہ لیں۔ مرزے غلام قادیانی کے نہ ماننے والے طاعون میں مبتلا رہے گے۔ طاعون کی بیاری سے قادیان محفوظ رہے گا۔ مرزے کے گھر کی جار دیواری طاعون ہے محفوظ ہوگی۔ مرزے غلام قادیانی کے پیرو کارو جواس کی بیعت میں آھکے یا آئیں گے وہ طاعون سے محفوظ رہیں گے۔ الله رب العزت نے مرزا کی اس مبنی برکذب پیش گوئی کواس کی تمام صورتوں میں جھوٹا کر کے بوری دنیا کے لئے مرزے کا کذاب اور دحال ہونا آشکارفر ما دیا۔ اس نے کہا کہ طاعون کی بیاری اس وقت دور نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ اس کو مان نہ لیں، گو یا استمراری خبر دے رہا ہے۔جس کا مطلب ہے کہ یہ خبر قیامت تک کے لئے ہے۔ مگر تاریخ ماضی وحال چیثم دید گواہ ہے کہ اس وقت بھی بے شارلوگ تھے جومرزے پرلعنت وتکفیر کے قائل تھے۔ آج تک ہیں انشاء اللہ قیامت تک رے گے۔ مگر اللہ کے فضل و کرم سے طاعون ہے مالکل محفوظ تھے، ہیں اور محفوظ رہیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھ کو نہ ماننے والے طاعون میں مبتلا ہوں گے۔ مگر اللہ کے کرم سے اس وفت کے بے شار علماء و مشائخ جیسے حضرت

مرزے قادیانی کی نویں جھوٹی پیش گوئی''طاعون''کے بارے: مرز ہے قاد مانی منحوں کے وقت جب طاعون جیسی موذی وہاء تھلنے لگی تو مرز بے نے طاعون کے بارے بھی متعدد پیش گوئیاں داغ ڈالیں جوساری کی ساری جھوٹی تکلیں۔ "جب تک وہ خدا کے مامور اور رسول کو نہ مانیں تب تک طاعون دورنهين هوگي-" (روحاني خزائن ج٨١م ٢٢٥، دافع البلاءم٥) پھر کہا: ''اور وہ قادر خدا قادیان کو طاعون کی تباہی ہے محفوظ رکھے گا تاتم مجھو کہ قادیان اس لئے محفوظ رکھی گئی کہ وہ خدا کا رسول اور فرستاده قاد بان ميس تفايه (ايضاص ٢٢٦،٢٢٥، ايضاه-٢) '' آج ہے ایک مدت پہلے وہ خدا جوزمین وآسان کا خدا ہےجس کے علم اور تصرف سے کوئی چیز باہر نہیں اس نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ میں ہرایک ایسے مخص کوطاعون کی موت سے بحاؤں گا جواس گھر کی چار دیواری میں ہو گابشرطیکه.....سلسله بیعت میں داخل ہو۔'' (روحانی خزائن ج۹۱ع ۲،کشتی نوح ص۲) قارئين كرام! غور کریں تو مرزے کی طاعون کے بارے پیش گوئی کے درج ذیل اجراء بن

کاحمله جوا تھا تبھی تو''اپ'' کہا۔ یونہی مرزے کے بیٹے بشیر الدین محمود نے بھی کہا تھا: "کئی نے وقوف کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضرت مسے موعود علیہ انتہا (مرزا) طاعون سے ڈر کر باغ میں چلے گئے اور تعجب ہے کہ بعض احمد یوں کے منہ سے بھی مہ بات سنی گئی ہے۔'' (خطبات محمودج ۱۱۴ ص ۱۱۳) بشرنے یہ بھی لکھا کہ: '' قاديان ميں طاعون آئی اوربعض اوقات کافی سخت حملے مجى ہوئے ۔' (سلىلەاجدىدجابىر١٢٢) اس سے معلوم ہوا کہ مرزے نے جو قادیان کے طاعون سے المحفوظ رہنے کی پیش گوئی کی تھی سراسرا جھوٹی ثابت ہوئی۔ رابعاً: اس نے بہ بھی پیش گوئی کہ تھی کہ اس کے گھر کی چار دیواری طاعون سے محفوظ رہے گی۔لیکن ایسا بھی نہ ہوا تو اس کی یہ پیش گوئی بھی جھوٹی ثابت ہوئی۔ ملاحظہ کریں، مرزے نے اپنے مریدنواب محم علیخال کو خط لکھا کہ: ''بڑی نحوثاں (شائد نوکرانی ہو) کوتپ ہو گیا تھا۔ اس کو گھر سے نکال دیا ہے۔..... ماسٹر محمد دین کو تپ ہوگیا اور گلی نکل آئی۔ اس کو بھی باہر نکال دیا ہے۔غرض ہاری اسطرف بھی کچھ زور طاعون کا شروع

ہے۔" ( مکتوبات احمدیہ ج۲ ہص ۲۶۷)

چیرمهرعلی شاہ صاحب گولڑی، حضرت علامہ غلام دستگیر نقشبندی، حضرت پیرسید جماعت علی شاہ وغیرہ ٹیسٹے اور دیگر مسلمان نہ صرف مید کہ اس موذی مرض سے محفوظ رہے بلکہ زبان وقلم کے ساتھ ہر ہرمجاذ پہ مرزے کا ردبلیغ کرتے ہوئے شکست و ذلت اور لعنت کے طوق اسے پہناتے جارہے تھے۔ نتیجہ پیش گوئی کی بیصورے بھی جھوٹی نکلی۔ بیاث گوئی کی بیصورے بھی جھوٹی نکلی۔ شالاً:

اس نے بیجھی کہاتھا کہ طاعون سے قادیان محفوظ رہے گا،تو کیا ایسا ہوا؟؟ ہرگزنہیں، کیونکہ قادیان میں طاعون کے پھیلنے کا اعتراف خود مرز ااور اس کے چیلوں نے بھی کیا ہے۔ ملاحظہ ہوم زے کا اعتراف:

''اور پھر طاعون کے دنوں میں جبکہ قادیان میں طاعون زور پرتھا،میرالڑکا شریف احمد بیار ہوا۔'' (روحانی خزائن ج۲۲، ص۸۵، حاشیہ حقیقة الوی ۸۳،حاشیہ) بلکہ طاعون ہی کی وجہ سے مرزے کو بھی قادیان چھوڑ کر ایک باغ

میں جانا پڑا، اس بابت اس نے اپنے ایک مرید کو خطاکھا کہ:

''میں اس وقت تک مع اپنی جماعت کے باغ میں ہوں، اگرچہ اب قادیان میں طاعون نہیں ہے، لیکن ........ دس یا پندرہ جون تک انشاء الله میں ای جگہ باغ میں جول'' ( کموبات احمدج مجمع ۴۲۲)

مرزے کے الفاظ''اگرچہ اب قادیان میں طاعون نہیں' قابل توجہ ہیں جو بالکل صاف طور پر بتا رہے ہیں کہ قادیان میں بھی طاعون

تحجے ملے گا .....اس کا نام عمنوایل اور بشیر بھی ہے۔اس کو مقدس روح دی گئی ہے وہ رجس سے پاک ہے ار وہ نور الله ہے..... وہ صاحب شکی اور عظمت اور دولت ہو گا .....ايخ مي نفس سے .....بہتوں كو بياريوں سے صاف کرے گا .....علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ دوشنہ ہے مباركه دوشنيه فرزند و دلبند گرامي ارجمند مظهر الاول والآخر مظهر الحق والعلاء كأن الله نزل من السماء .....زمین کے کناروں تک شہرت یائے گا اور قومیں اس سے برکت حاصل کریں گے۔(تاریخ احدیت ج ۴ من ۵ • ۴ ، مجموعه اشتهارات ج اص ۹۵) یہ پسرموعود پیدا کب ہوگا؟ اس بارے بھی مرزے نے پیش گوئی داغ دې ملاحظه جو: ''ایبالڑکا یہموجب وعدہ الٰہی 9 برس کےعرصہ تک ضرور يبدأ هو گا-" (مجموعه اشتهارات جابس٩٨، تاريخ احمديت گو یا مرزا یہ کہنا جاہتا ہے کہ ۱۸۹۲ء تک پسرموعود پیدا ہو جائے گا، پھر طرفہ دیکھئے کہ پیش گوئی میں تا کیدیں کیسی جڑتا ہے۔ په موجب وعده الهي په ۲۔ ۹ برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا۔ پھرمرزے نے ۱۸ ایریل ۱۸۸۴ء کوایک اور اعلان کیا کہ: "جناب البي ميں توجه كي گئي تو آج ٨ ايريل ١٨٨١ء

مرزے کی اس عبارت سے ثابت ہوا کہ مرزے قادیانی کے گھر کی حار د بواری بھی محفوظ نہ رہی ۔ یہ بھی پیش گوئی تھی کہا س کی بیعت میں آنے والے طاعون میں مبتلانہیں ہوں گے، حالانکہ معاملہ برنکس تھا، مطلب اس کے مریدتو رہے ایک طرف اس کا اپنا بیٹا مرزا شریف احد بھی نانج پایا، یونہی بڑی نحوثاں کا حوالہ ابھی گزرا، مزید مرزے کے اپنے قلم سے ملاحظہ ہو: "ہماری جماعت میں سے بعض لوگوں کا طاعون سے فوت ہونا بھی ایبا ہی ہے جبیبا کہ آمخضرت ساہفاتیا کے بعض صحابہ لڑا ئیوں میں شہید ہوتے تھے۔'' (روحانی خزائن ج۲۲ ، ۱۳۵ ، تمه حقیقة الوحی ص۱۳۱ ، حاشه) طاعون کے بارے مرزے نے جو پیش گوئی کی چونکہ اس کے استقلالاً یا کچ اجزاء بنتے ہیں اس لئے ہم نے انہیں الگ الگ یا کچ شار کیا۔ مرزے قادیانی کی چود ہویں: جھوٹی پیش گوئی'' پسرموعود کے بارے'': مرزے کذاب نے ۲۰ فروری ۱۸۸۴ کو پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ: ''خدائے رحیم وکریم.....نے مجھ کواینے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا ..... تجھے بشارت ہوکہ ایک وجہیہ اور یاک لڑکا تجھے دیا جائے گا ایک ترکی غلام (لڑکا)

موت دے کرم زے کی اس پیش گوئی کوبھی جھوٹا فر ما دیا۔ مرزے کذاب کا یہ بیٹا ۴ نومبر ۱۸۸۸ء میں مرگیا تو مرزے نے حکیم نورالدین کوایک خط لکھا کہ: ''میرالڑکا بشیر احد تمیس روز بیار رہ کر آج قضائے رب عز وجل انتقال کر گیا انا للہ وانا البه راجعون اس واقعہ ہے جس قدر مخالفین کی زبانیں دراز ہوں گی اور موافقین کے دلوں میں شبہات پیدا ہوں گے اس کا اندازہ نہیں ہو سكتابه ( مكتوبات احمه ص ۷) مرزے کے خط بالا کی عبارت ہی بتلا رہی ہے کہ مرزے کو اپنی اس پیش گوئی کے جھوٹے ہونے کا بذات خود بھی اعتراف ہے۔ مرزے کی اس عیارت اور اس پیش گوئی کے بارے محولہ ومنقولہ پہلی عبارت کو دوبارہ غورے مطالعہ کریں آپ یہ بخو بی واضح ہوگا کہ مرزے کی میہ پیش گوئی بھی سراسر جھوٹی ثابت ہوئی ہے۔ مرز ہے قادیانی کی پندر ہویں جھوٹی پیش گوئی کہ: '' کنواری اور بیوہ عورتیں میر بے نکاح میں آئیں گی'': مرزے قادیانی پر جب تیسری شادی کا بھوت سوار ہوا تو اس بارے بھی پیش گوئی کر ڈالی کہ: ''تخیناً اٹھارہ برس کے قریب عرصہ گزرا ہے کہ مجھے کسی تقریب ہےمولوی محمرحسین ٹالوی ایڈیٹر رسالہ اشاعۃ السنہ کے مکان پر حانے کا اتفاق ہوا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ آج کل کوئی الہام ہوا ہے؟ میں نے

میں اللہ جل شانہ کی طرف ہے اس عاجز پر اس قدر کھل گیا کہ ایک لڑکا بہت ہی قریب ہونے والا ہے جو ایک مدت حمل سے تجاوز نہیں کر سکتا......لیکن بیہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ جو اب ہوگا، بیہ وہ وہی لڑکا ہے یا وہ کسی اور وقت میں نو برس کے عرصہ میں پیدا ہوگا۔'' (مجوعہ اشتہارات تا ہی اور اسلامی کے عرصہ میں پیدا ہوگا۔'' (مجوعہ تاریا فی لعمل کے سیشر گئے تھے جہ ٹی نگل کی رہے کا استح

قادیانی تعین کی یہ پیش گوئی بھی جھوٹی نکلی کیوں کہ اس حمل سے
لڑکا نہیں بلکہ لڑکی پیدا ہوئی، پھر مرزے کے ہاں اس کے بعد کہ اگست
۱۸۸۷ء کو ایک لڑکا پیدا ہوا تو مرزے نے اسے پسر موعود سجھ کر اس کا نام
بشیر احمد رکھا اور خوثی سے خوب بغلیں بجائیں حتی کہ اس بارے ایک اشتہار
تک شائع کردیا کہ:

''اے ناظرین میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لئے میں نے اشتہار ۸ اپر بل ۱۸۸۱ء میں چیش گوئی کی تھی اور خدا تعالی سے اطلاع پا کر اپنے کھلے کھلے بیان میں لکھا تھا کہ اگر حمل موجودہ میں پیدا نہ ہواتو دوسرے حمل میں جواس کے قریب ہے ضرور پیدا ہو جائے گا۔ آج ۱۲ ذیقعدہ ۴۰ سالھ مطابق کہ اگت کے ۱۸۸۱ء میں بارہ بج رات کے بعد ڈیڑھ بج کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا، فالحمد للہ علی ذلک اس قریب وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا، فالحمد للہ علی ذلک اس قریب ام بشر احمد رکھا گیا۔'' رجموعہ اشتہارات جا ہم ۱۲۲)

قار ئىن!

پھر خدا تعالیٰ کی قدرت دیکھئے کہ اللہ نے اس پسر موعود کو جلدی ہی

اختیار کرتا ہے جس سے انسان کو بہکا سکے۔ اس کے کارگر ہتھیاروں میں سے زیادہ موثر ہیں زر، زن اور زمین ہیں، وہ کسی کو بھی جب اپنے صلالت کے پنجوں میں دبوچتا ہے تو مذکورہ چیزوں کی ہوس و کشش اس کی نگاہ میں اس قدر مزین کر دیتا ہے کہ اب وہ ان کے حصول کے لئے کسی بھی حد کو پار کرنے سے گریز نہیں کرتا ہزار جھوٹ بولنے پڑیں تو وہ بولتا ہے، لاکھ گناہوں کا ارتکاب کرنا پڑے وہ کرگزرتا ہے۔

آپ تمام جھوٹے مدعیان نبوت خصوصاً مرزا غلام قادیانی کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ اہلیس نے ان کو دنیاوی ہوں خصوصاً اشیاء مذکورہ کے نشخ میں اس قدرمست کر دیا کہ وہ لوگ نفسانی خواہشات کے غلام نظر آتے ہیں کہ جن میں اخلاقی اقدار اس حد تک مفقود ہوگئ کہ وہ اپنے معلم اہلیں لعین کے صحیح معنوں میں جانشین کہلائے۔

یوں ہی دوشاد یوں کے بعد مرزا غلام قادیانی کی نظر بھی اپنے خاندان کی ایک خوبصورت کرئی جگری گئے پر پڑتی ہے تو اس کی شیطانی ہوں کی رال ٹیکنے تکی، پھر اس نے اس عورت سے نکاح کے بہت حیلے اور جتن کی رال ٹیکنے تکی، پھر اس نے اس عورت سے نکاح کے بہت حیلے اور جتن کئے خصوصاً اپنی نام نہاد وقی کے ذریعے اس کے ساتھ نکاح ہوجانے کی پیش گوئی کرڈائی کہ مید میری بیوی ہے گی۔ پھر اس کی تحصیل و تعمیل کے لئے اس نے کئی حربے استعال کئے لیکن اس کی میہ چیش گوئی بھی جھوٹی نکلی او روہ خاتون اس کے نکاح میں قطعاً نہ آئی۔

ملاحظہ ہومرزے کی پیش گوئی: ''خدائے تعالی نے پیش گوئی کے طور پراس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد بیگ ولد مرزا گاماں بیگ ہوشیار پوری کی وختر کلاں انجام کارتمہارے نکاح میں آئے گی اور وہ اس کو بیالہام سنایا جس کو میں کئی دفعہ اپنے مخلصوں کوسنا چکا فقا اور وہ بیہ ہے کہ کروشیب جس کے بید معنی ان کے آگ اور نیز ہر ایک کے آگے میں نے ظاہر کئے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ دو عورتیں میرے نکاح میں لائے گا۔ ایک بکر ہوگی اور دوسری میوہ چنانچہ یہ الہام جو بکرکے بارے تھا لپورا ہوگیا.....اور ہیوہ کے الہام کی انتظار ہے۔'' (روحانی خزائن جے ۱۵، ص ۲۰۱۱ بی بیاق القلوب ص ۳۴، عاشیہ)

پھر کہا:

ایک دفعہ جس کو قریباً اکیس برس کا عرصہ ہوا ہے مجھ کو یہ البہام ہوا۔۔۔۔۔۔۔۔ اس زمانہ کے قریب ہی ہیں بھی البہام ہوا تھا بکروشیب یعنی ایک کنواری اورایک بیوہ تمہارے نکاح میں آئے گی۔''

(روحانی خزائن ج۱۵م ۱۸۵۰، تریاق القلوب ۲۰۰۵، ماشیه)
مرز کے تعین کی اس پیش گوئی کے مطابق ضروری تھا کہ اس
کے نکاح میں ایسی دوعورتیں آتیں کہ جن میں سے ایک کنواری ہوتی اور
دوسری بیوہ مگرچشم فلک نے دیکھا کہ مرزا مرکر جہنم واصل تو ضرور ہوا مگر عمر
بھر اس کے نکاح میں کوئی بیوہ خاتون نہ آسکی تو اس طرح میہ پیش گوئی بھی
جھوٹی ثابت ہوئی۔

مرزے قادیانی کی سولہویں جھوٹی پیش گوئی کہ: ''محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی'':

شیطان لعین یوں تو انسان کا اتنا بڑا اور چالا دشمن ہے کہ وہ کوئی موقعہ خالی نہیں جانے دیتا مگریہ کہ وہ حملہ آ ورضرور ہوتا ہے اور ہرممکن طریقہ

تھا کہ د شخط کر دیتے، لیکن یہ خیال آیا کہ جیبا کہ مدت ہے....ہاری عادت ہے، جناب الٰہی میں استخارہ کر لینا حایج ..... وه استخاره کیا..... اس خدائے قادر و حکیم مطلق نے مجھے فرمایا کہاں شخص (مرزااحمہ بیگ) کی دختر کلاں (محدی ہیگم) کے نکاح کے لئے سلسلہ جیانی کراور ان کو کہ دے کہ تمام سلوک اور مروت تم سے ای شرط ہے کیا جائے گا اور یہ نکاح تمہارے لئے موجب برکت او رایک رحمت کا نشان ہو گا.....لین اگر نکاح ہے انحراف کی تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی بر اہو گا اور جس کسی دوسر ہے مخص سے بیاہی جائے گی وہ روز نکاح ہے اڑھائی سال تک اور ایسا ہی والداس دختر کا تیرہ سال تک فوت ہو جائے گا اور ان کے گھر پر تفرقہ اور تنگی اور مصیبت بڑے گی اور درمانی زمانہ میں اس دختر کے لئے کراہت اورغم کے امر پیش آئیں گے....خدا تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے ..... ہر مانع دور کرنے کے بعد انجام کار اس عاجز کے نکاح میں لاوے گا.....کوئی نہیں جوخدا کی ہاتوں کوٹال سکے۔ (روحانی خزائن ج٥،٩٥٥-٢٨٦، آئينه كمالات اسلام ص٢٨٥-٢٨٦) قارئين كرام: مرزے کی اس پیش گوئی کے پانچ جھے ہیں: مرزا قادیانی ہے محمدی بیگم کا نکاح ضرور ہوگا۔ محدی بیگم کا والداس کا نکاح مرزے سے نہ کرے تولڑ کی لیعنی محمدی بیگم کا انجام برا ہوگا اور درمیانی زمانے میں اس پرمصائب آئیں گے۔

لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایبا نہ ہولیکن آخر کارابیا ہی ہوگا اور فرمایا کہ خدائے تعالی ہرطرح سے اس کوتمہاری طرف لائے گا پاکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہر کے روک کو درمیان ہے اٹھاوے گا اور اس کام کوضرور یورا کرے گا کوئی نہیں جواس کوروک سکے۔'' (روحانی خزائن ج ۳۶ص۵۰ ۳۰ ازالداو بام حصداول ۳۹۶) مذکورہ خاتون سے نکاح کے لئے مرزے نے جوجتن کئے جھی لا حاصل اور دیدتی ہیں۔ محدی بیگم کا والد کسی کام کی غرض سے مرزے کے پاس آیا تو مرزے نے محمدی بیگم ہے نکاح کی شرط پر کام کرنے کی حامی بھر لی، مزید تفصیل مرزے کی زبانی ملاحظہ ہو: " تفصیل اس کی بہ ہے کہ نامبردہ (احمد بیگ) کی ایک ہمشیرہ ہمارے ایک چیا زاد بھائی غلام حسین کی بیاہی گئی تھی۔غلام حسین عرصہ پیجیس سال سے .....مفقو د الخبر ہے۔اس کی زمین ملکیت جس کا ہمیں حق پہنچتا ہے نامبردہ کی ہمشیرہ کے نام کاغذات سرکاری میں درج کرا دی گئی تھی۔اب حال کے بندوبست میں نامبر دہ ..... نے ا بنی ہمشیرہ کی اجازت سے بیہ جاہا کہ وہ زمین ..... اینے یٹے محمد بیگ کوبطور ہینتقل کرا دیں..... چنانچہ وہ ہبہ نامہ بجز ہماری رضا مندی بے کار تھا۔ اس مکتوب اليه (احمد بیگ) نے بہتمام عجزو انکساری جماری طرف رجوع کیا تاہم واضح ہو کے اس ہبہ نامہ پر دستخط کر دیں اور قریب

اور کہیں گے کہ بہ کوئی ایکا فریب یا ایکا جادو ہے۔'' (روحانی خزائن ج ۴،۳۵ • ۳۵، آسانی فیصله) محترم قارئين! آپ نےغور کیا کہ مرزا قادیانی نے ہرممکن کوشش کی کہ محمدی بیگم کے گھر والوں کو مال ومتاع کا لا کچ دیا، دھمکیاں دیں، بلکہ خدا تعالیٰ پر افتراء تک باندھ دیا کہ یہ نکاح تو خدا نے خود کر دیا ہے۔ باوجوداس کے مرزے قادیانی کا نکاح اس خاتون سے نہ ہوا۔ بلکہ اس عورت کا نکاح سلطان محمد نامی شخص سے کا پریل ۱۸۹۲ء کو بڑی دھوم دھام سے منعقد ہوا اور مرزے کے ہاتھ ذلت ورسوائی کے سوا کچھ نہ آیا۔ لیکن ایک مرزا شیطان تھا کہ اب بھی بعض نہ آیا کہنے لگا مسکلہ نہیں اگر کنواری نہیں تو بیوہ ہو کر ہی سہی میرے نکاح میں ضرور آئے گی۔ گر تاریخ گواہ ہے کہ مرزا بہتمنا لاحصل لئے جہنم واصل تو ضرور ہوا، اس کی بیخواہش ہر گز نہ بوری ہوسکی۔ بلکہ وہ سلطان محمد کے نکاح میں آئی اور کمبی عمریائی۔اس کا شوہر مرزا سلطان محمد ۱۹۴۸ء میں فوت ہوا، اور محدی بیگم ۱۹۲۷ء میں فوت ہوئی۔ مرزے کو جب ہر طرف سے ناکامی و ذلالت كاسامنا كرنا يرا تواس محمدي بيكم كے گھر والوں كے لئے بد دعائيں کرنا شروع کر دین اوریه پیش گوئی داغ ڈالی کہ: ويموت بعلها وابوها الى ثلث سنة من يومر النكاح "اگراس کا نکاح کسی اورآ دمی سے ہواتو) اس کا شوہراوراس کا باب یوم نکاح سے تین برس میں فوت ہوجا عیں گے۔'' (روحانی خزائن ج ۷۶ ص ۱۶۲ ، کرامات الصادقین ۱۶۲) مرزے کی پیش گوئی کے مطابق محمدی بیگم کے مرنے کی تاریخ بہ

مرزے قادیانی کے علاوہ کسی دوسرے سے محمدی بیگم کا نکاح ہوگا تواس کا شوہراڑھائی سال کےعرصے میں مرجائے گا۔ محمدی بیگم کا باپ احمد بیگ نکاح سے تین سال تک مرجائے گا۔ ان کے گھر میں تنگی وتفرقہ ہوگی۔ ان یانچوں کو استقلالاً شار کیا جائے تو مرزے کی جھوٹی پیش گوئیوں کی تعداد ۲۰ کو پہنچ جاتی ہے۔ قادیانی مکارنے اپنے اس مقصد کے حصول کے لئے کئی یابر بیلے مگر محمدی بیگم اس کے نکاح میں نہ آسکی۔ حالانکہ مرزے کے بقول اسے خدانے اس میں کامیابی کی تسلیاں بھی دیں اوریقین دہانی بھی کروائی، بلکہ یہاں تک کہددیا کہ تیرااس خاتون سے نکاح میں (خدا) نے خود کر دیا ہے۔ ملاحظه ہومرزا کہتا ہے: '' یہ بھی الہام ہے: ويسئلونك أحق هوقل اى وربى أنه لحق وما انتم بمعجزين زوجنا كهالا مبدل لكلماتي، وان يرواأية: يعرضوا ويقولوا سحر مستمر اور تجھ سے یو چھتے ہیں کہ کیا یہ بات سے ہم ہم بال مجھے اینے رب کی قشم ہے کہ یہ سے ہے اور تم س بات کو وقوع میں آنے سے روک نہیں سکتے۔ ہم نے خود اس سے تیرا عقد نکاح باندھ دیا ہے۔ میری باتوں کو کوئی بدلانہیں سکتا اورنشان دیکھ کر منہ پھیرلیں گے اور قبول نہیں کریں گے

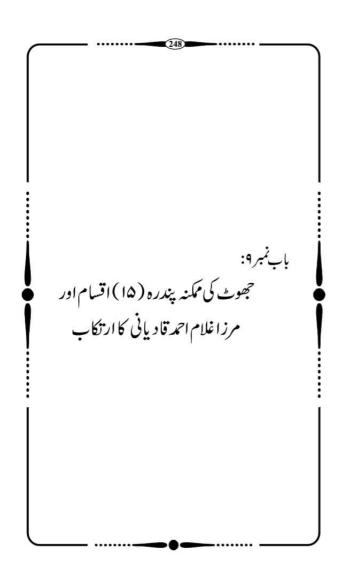

|                                                                | 247)                                                                                      |                                                                   | _                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                | راء                                                                                       | ےاپریل ۱۹۵                                                        | ' بنتی ہے             |
| معياد                                                          | مدت پیشگوئی                                                                               | کے نکا ح                                                          | שונד                  |
| ۷۱۶ یا پریل ۱۸۹۵                                               | ۳بری                                                                                      | ١٨٩٢ء                                                             | 21 پريل               |
| مرتا مگر ہم پیچھے بیان کر                                      |                                                                                           |                                                                   |                       |
| ، بلکه ۱۹۴۸ء کوفوت ہوا گو یا                                   | كا شوہراس تاریخ كونہیں                                                                    | ں کہ محمدی بیگم کا                                                | <u>72</u> 1           |
| ۵۳ برس زنده رہا۔                                               | ،معیادمقررہ کے بعد بھی                                                                    | لُ پیش گوئی کے                                                    | اس جھو                |
| نا یقین تھا کہ یہاں تک لکھ                                     | ں کے پورا ہونے کا ات                                                                      | پھر مرزا کو ا                                                     |                       |
|                                                                | ***                                                                                       |                                                                   | <b>ۋالا:</b>          |
| بز یوری نه ہوئی تو                                             | ) پیش گوئی کی دوسری ج                                                                     | '' ياد رکھو اس                                                    |                       |
|                                                                | رہے برتر کھہروں گا۔''                                                                     |                                                                   |                       |
|                                                                |                                                                                           |                                                                   | پھر کہا:              |
| اداحمه بیگ کی تقدیر                                            | نا ہوں کہ نفس پیش گوئی دا،                                                                | "میں باربار کہ                                                    |                       |
| وٹا ہوں تو بیہ پیشگوئی                                         | کی انتظار کرو اور اگر میں جھ                                                              | مبرم ہے اس                                                        |                       |
| ) اوراگر میں سیا ہوں                                           | ) اورمیری موت آجائے گ                                                                     | پوری نہیں ہوگ                                                     |                       |
|                                                                | لی ضروراس کوبھی ایسے ہی                                                                   |                                                                   |                       |
|                                                                | 2                                                                                         | 2.1.5                                                             |                       |
|                                                                | ا، ص ا۳، انجام آگھم حاشیوں ۳)                                                             | (روحانی خزائن خ                                                   |                       |
|                                                                | اء صاسعه انجام آتهم حاشية ص٣١)                                                            |                                                                   | قارئين                |
| ں مرزا اپنے سچ اور جھوٹ کا                                     |                                                                                           | لرام!                                                             | قارئين                |
| ں مرزا اپنے تیج اور جھوٹ کا<br>یہ بدیلکہ کہا کہ اگر یہ بوری نہ | ر کیا کہ ان عبارات میر                                                                    | لرام <br>آپ نےغو                                                  |                       |
| ں مرزا اپنے بچ اور جھوٹ کا<br>یہ بیلکہ کہا کداگریہ پوری نہ     | ر کیا کہ ان عبارات میر<br>رار دے رہاہے نہ صرف                                             | لرام <br>آپ نےغو<br>پیش گوئی کوقر                                 | معيارات               |
| ی یہ بلکہ کہا کہ اگر یہ پوری نہ<br>تو وہ اپنے قول کی روشن میں  | ر کیا کہ ان عبارات میر<br>رار دے رہا ہے نہ صرف<br>ہے بدہونگا۔<br>ی گوئی بھی پوری نہ ہوئی: | لرام <br>آپ نےغو<br>ں پیش گوئی کوقر<br>بس سب بدوں<br>اس کی سے چیژ | معیارا آ<br>ہوئی تو ب |
| ی یہ بلکہ کہا کہ اگر یہ پوری نہ<br>تو وہ اپنے قول کی روشن میں  | ر کیا کہ ان عبارات میر<br>رار دے رہا ہے نہ صرف<br>سے بدہونگا۔                             | لرام <br>آپ نےغو<br>ں پیش گوئی کوقر<br>بس سب بدوں<br>اس کی سے چیژ | معیارا<br>ہوئی تو ب   |

پھر کہا:

### انت منى وانأمنك

تر جمہ:'' تو مجھ سے ظاہر ہوا اور میں تجھ سے۔'' (روحانی خزائن ج۲۲،ص42،حقیقة الوی ۵۷)

پھر کہا:

### الارضوالسماءمعك كماهومعي

(ایضاً ص۷۸،ایضاً ص۷۵)

پھر نعوذ باللہ خدا کے باپ ہونے کا ہی دعویٰ کر ڈالا بکواس کرتا ہے

كه مجھے الهام ہوا كه خدانے مجھے كها:

"ہم ایک لڑے کی تجھے بشارت دیتے ہیں جس کے ساتھ حق کا ظہور ہوگا، گویا آسان سے خدا اُترے گا۔" (رومانی خزائن ج۲۲می ۹۹\_۹۹، خیقة الوق ۹۵)

# ا ـ مرزاغلام قادیانی کاالله تعالی کی ذات پر جھوٹ باندھنا:

حدیث مبارکہ میں ہے کہ:

إذَا ذَهَبَ الْحَيّاءُ فَاصْنَعُ مَاشِئْتَ

جب حیاء ہی ختم ہو جائے تو انسان جو چاہے کرتا کیھرے اس کا طلب میزاک ان ان کی نگار میں جب احسانی ریمانی کی تمیز ہی ختم ہیں۔ ا

مطلب میہ ہوا کہ انسان کی نگاہ میں جب اچھائی و برائی کی تمیز ہی ختم ہوجائے ای طرح کی صورت حال نظر آتی ہے مرزا غلام قادیانی کی زندگی اور گندی

ای طرح کی صورت حال نظر آئی ہے مرزا علام فادیات کی رندی اور لندی فکر اور غلیظ عمل میں بھی، یوں تو مرزے قادیاتی نے اپنے نایاک حملوں

سے نامقام نبوت و رسالت کو چھوڑا اور نہ ہی اسلام اور اسلام کے ماننے

والے ہرعام وخاص کی عزت داغدار کرنے میں کوئی سراٹھارتھی۔مگر جیرت

تو يد ہے بد بخت اپنے خالق و مالک وحدہ لاشريک رب كى شان الوہيت و

ر بوبیت پربھی بھو نکنے سے باز نہ آیا۔

دنیا میں بے شار جھوٹے مذہب ہیں جنہوں نے اپنے خود ساختہ

جھوٹے خدا اور باطل معبود تھہرا رکھے ہیں، لیکن دنیا کے کسی بھی جھوٹے مذہب کے ماننے والوں نے اپنے جھوٹے خدا کے بارے ایسے جھوٹے

ہ . افتراء اور خبیث تصورات پیش نہیں گئے جیسے کہ اکذب الکاذبین مرزے

غلام قادیانی نے اسلام کالبادہ اوڑھ کراصدق الصادقین وحدہ لاشریک معبود

برحق اللہ عز وجل کے بارے افتراء باندھے اور انتہائی رکیک وخبیث تصور پیش کئے، بطورنمونہ کے ہم چندا یک فقل کرتے ہیں۔

مگھتاہے:

''خدا تعالی میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میراغضب اور

#### For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

ملاحظه ہوں: "قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی ما تیں ہیں۔'' (روحانی خزائن ج۲۲،ص۸۷، حققة الوحی ص ۸۴) پھر کہتا ہے کہ قران مجید قادیان کے قریب نازل ہوا ہے ملاحظہ : 37 "پھراس کے بعدفرمایا: انا انزلنا قریبا من القادیان-(روحانی خزائن ج اجس ۵۹۳، برابین احد حصد جبارم ص ۹۹ ۴، حاشیه) چرافتراء باندهتاہے کہ: '' پیجھی دیکھا گیا ہے کہ وہ (خدا) بعض جگہ انسانی گرائمر یعنی صرف ونحو کے ماتحت نہیں چلتا۔اس کی نظیریں قرآن شريف ميس بهت يائي جاتي بين \_مثلاً بيآيت إن هنان لَسْجِران انسانی نحوکی روسے ان لھٰ فَیْن جاہے۔'' (روحانی خزائن ج۲۲ بس ۱۷ س، حققة الوحی ص ۴۰ ماشیه) مرزے خبیث کا بہقر آن مجید (جوارض وساء کی سب کتب ہے علم وعرفان اصول و قانون اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے درجہ قصویٰ تک پہنچی ہوئی کتاب ہے) پر تھلم کھلا افتراء ہے۔ رہا قرآن مجید کا مذکورہ مقام کہ یہاں کلمہ پٰذان پر اِنَّ حرف مشبہ بالفعل داخل ہے جو اپنے مدخول کونصب دیتا ہے اور یہاں پرنصب کیوں نہیں دیا؟ اگرنصب دیتا تو بیلفظ یول ہوتا'' کھنگیٹن'' کیونکہ بیتنیہ ہے اور

پھر بکواس کی کہ خدانے مجھے کہا: انتمني بمنزلة ولدى " تو مجھ ہے بمنزلہ میرے فرزند کے ہے۔" (روحانی خزائن ج۲۲ بس ۸۹ ،حققة الوی ۱۸۳) پھرا پنا خبیث الہام یوں بیان کیا: وانت من مائنا وهم من فشل "اے مرزا تو ہمارے نطفہ سے ہے اور دوس ہے لوگ ڈر یوک مٹی سے ہیں۔" (روحانی خزائن ج١١، ص٣٨٥، اربعین نمبر ۲،ص۳۷) گو یا مرزا قادیانی خدا کے نطفہ سے ہے۔ (نعوذ باللہ) پھر بکتاہے کہ: ''وہ خداجس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہال بھاگ سکتا ہے۔ وہ فرما تا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آ وَل گا\_' (روحانی خزائن ج٠٢،ص٣٩٦، تجلبات الهه ص٢) پھر بکوس کی کہ: بأيعنى ربي ترجمہ:"میرے رب نے میری بیت کی۔" (روحانی خزئن ج ۱۸،ص ۲۲۷، دافع البلاء ص ۲) نعوذبالله من هفواته واقواله الخبيثة الغليظة ۲\_مرزاغلام قادیانی کا قرآن مجید پر جھوٹ باندھنا: اب چندایک مرزے کے قرآن مجید پر باندھے گئے جھوٹ

وقیل اِن بعمنی نعد وما بعدها مبتداء و خبر پیجی کہا گیا ہے کہ ان تعم کے معنی میں ہے (اس بنیاد پر) اس کا مابعد مبتداء اور خبر ہے گے ( لعنی بلز ان مبتداء اور لسحران اس کی خبر ہایں وجہ میر مرفوع ہوں گے۔)

- مزيد فرمايا:

وقیل اصله انه هذان لهها ساحران. "یکی جواب دیا گیا ہے کہ اس کی اصل عبارت یول تھی۔" انه هذان لهها ساحران

''لینی اس بنیاد پر بھی ابد ان خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا)''(تفیر جلالین ص۲۲۳، حاشینبر ۲۲

نوٹ:

قارئين كرام!

قرآن مجید پر مرزے قادیانی خبیث کا حملہ اور افتراء پھراس کے جوابات بھی آپ نے ملاحظہ کئے مرزے کی اس کمینی حرکت پیغور کیا جائے کہ اس نے ایسی بات کیونکر کی تو اس کی ایک وجہ یہ بھی سجھ آتی ہے کہ اس نے سوچا ہوگا یہ خودساختہ قانون پیش کرتے ہیں کہ کلام اللی کا دنیاوی علوم و فنون اور اصولیات پر پورا اترنا ضرری نہیں، تا کہ میرے لئے یہ ججت بن

تثنیکا اعراب حالت نصب میں یاء ماقبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔

اس کے جوابات ملاحظہ ہوں:

"هٰنَانِ" وهو موافق للغة من یأتی فی المثنی
بالالف فی احوال الشلاث

"لینی بدّ انِ ( تثنیہ کو حالت نصب میں بھی الف ماقبل
مفتوح کے ساتھ پڑھنا) بیان علاء تحو کی لغت کے مطابق

ہے کہ جو تثنیہ کا اعراب تینوں حالتوں (حالت رفعی،
حالت نصی اور حالت جری) میں الف ماقبل مفتوح کے
ساتھ لے کرآتے ہیں۔''

اس کے حاشیے میں ہے کہاس کے قائل حارث بن کعب اور ان کے ہم مؤقف لوگ ہیں (خلاصہ) (جلالین ص۲۲۸ء ماثی نبر ۴)

۲۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں:

اِنَّ هٰذَایْنِ (یعنی اِنَّ حرف مشبه بالفعل کوعمل دیے ہوئے اس کو اعراب یاء ماقبل مفتوح دیا جائے جو کہ مشہور بھی ہے۔ اس کے قائل امام ابوعمرو بیں عبارت ملاحظ ہو ''

اِنَّهٰ لَمُنْ يُنِيلا بِي عمرو (طالبن ص٢٦٣) محثى اس كمزيد جوابات دية موئے فرماتے ہيں كه:

وقيل اسمها ضمير الشأن المحذوف وَهٰنَانِ لَسْجِرَانِ خبرها.

قانون بالا کے حوالا حات ملاحظہ ہوں: الحروف المشبة بالفعل ..... هذه الحروف تدخل على الجملة الاسمية تنصب الاسم و ترفع الخبر ترجمه: "حروف مشيه بالفعل جمله اسميه ير داخل بوت ہیں، اسم کونصب اور خبر کور فع کرتے ہیں۔'' بدایت النحوص ۱۰۹ ـ ۱۱۰ ،شرح مائة عامل مع بشیرا لکامل ص ۳۱ وکتب عامه نحو مرزالعین ایک مقام به کہتا ہے: "چونکه عهد نبوت ير تيره سو برس گزر گئے اورتم نے وه زمانه نہیں یایا جب کہ صدبا نشانوں اور حمیکتے ہوئے نوروں کے ساتھ قرآن اتر تا تھا اور وہ زمانہ یایا جس میں خدا کی کتاب اور اس کے رسول اور اس کے وین پر یر ہزارہا اعتراض عیسائی اور دہریہ اور آریہ وغیرہ کر رہے ہیں اور تمہارے پاس بجز لکھے ہوئے چند ورقول کے جن کی اعجازی طاقت سے تہمیں خبرتک نہیں اور کوئی ثبوت نہیں اور جومعجزات پیش کرتے ہو وہ محض قصول کے رنگ میں ہیں تو اب بتلاؤ کہتم کس راہ سے اپنے تنین یقین کے بلند مینار تک پہنجا سکتے ہو۔ (روحانی خزائن ج۱۸،ص ۲۰ ۲۸، نزول کمیج ص ۹۲) اس عبارت کو بغور پڑھا جائے تو یہ نتیجہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرزالعین بیک وقت قرآن اور صاحب قرآن و دیگر انبیاء کی تکذیب کرتے ہوئے جھوٹا افتراء باندھ رہا ہے۔ کیونکہ اولاً تو اس نے قرآن سرایائے ہدایت

حائے کہا گر قرآن مجید میں ایسا ہوسکتا ہے تو اگرمیر سے کلام میں ایس علمی و فیٰ خرابی ونقص ہوتو کون سی عجیب بات ہے۔ سو يردول مين بيٹھيں تو ہر گز حييب نہيں سكتے وہاں تک کر ہی لیتے ہیں رسائی دیکھنے والے مرزا قادیانی کی علم تحوے بے خبری اور نا آشائی: مرزے خبیث نے جوقر آن مجیدیرافتراء باندھا بتوفیق الہی اس کا تو ہم نے داندان شکن جواب دے دیا کیکن اب ہم مرزے ( کہ جس کو بڑا عربی دان ہونے کا گھمنڈ تھا) کی ایک علمی وتر کیبی فخش غلطی کی بھی نشاندہی كرتے ہيں، جس كا جواب ديناساري مرزائي يارٹي كے ذمے ہمارا قرض ہوگا۔ مرزاغلام قادياني الخائمة الاستفتاء مين كهتا ب: إِنَّ فِي كَلَامِكَ شَيْءٌ لَا دَخُلَ فِيْهِ لِلْشُّعَرَاءِ (روحاني خزائن ج٢٢، ص ١٣٤، الخاتمة الاستفتاء ص ٨٩) قارئين كرام! غورفر مائمیں کہ اِن حرف مشبہ بالفعل جواپنے اسم کونصب اورخبر کو رفع کرتا ہے اور بیہ بات نحو کا ابتدائی طالب علم بھی جانتا ہے۔مگر نبوت کا حجھوٹا مدعی اور اینے تائیں سب سے بڑا عربی دان مرزا غلام قادیانی اس نحوی قانون ہے ایک دم بےخبر و ناشا ہے۔ كيونكه "في كلامك" إنَّ كى خبر مقدم باور شي اسم موخر، مرز ب نے اس کومرفوع کہا حالانکہ اس کومنصوب یعنی مثدیثاً ہونا جاہئے تھا۔

٣ ـ مرزا غلام قادياني كانبي كريم سالتفاليلي يرجهوث باندهنا: ختم الرسل مولائے كل دانائے سبل حان كا ئنات، كا ئنات حان، اصدق الصادقين سيد المعصومين جارے نبي اكرم سَالِثَالِيْمِ كو الله تعالى نے ا پنی ساری مخلوق سے برتر مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور آپ کے خوبصورت كردار كا عالم تويد ہے كہ جان كے سخت دشمن كفار بھى آپ كى صداقت و امانت داری کے قائل تھے۔ مگر ایک انگریز کا خود کاشتہ ایودا مرزا غلام قادیانی تعین ہے کہ ہمار ہے محبوب صابعتٰ البہتی پر بھی افتر ا با ندھنے سے بعض نہیں آتا۔ ملاحظه ہو، بکواس کرتا ہے: " پھرای کتاب مین اس مکالمہ کے قریب ہی ہی وجی اللہ ہے: هُحَيَّنَّ رَّسُولُ اللهِ ﴿ وَالَّنائِنَ مَعَهَ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمّاً ءُبَيْنَهُمُ "اس وحي الهي مين ميرا نام محمد ركها گيااور رسول بھي۔" (روحانی خزائن ج۱۸ م ۲۰۷ ، ایک غلطی کاازاله ص۱) مرزا کااس قرآنی آیت کواینے او پرفٹ کرنا اورخود کومحمد رسول اللہ قرار دینا بیک وفت قرآن اور صاحب قرآن محمد عربی سالطهٔ آییلم پرافتراء ہے۔ کیونکه اسکا مطلب تو به ہوا که (نقل کفر کفرناشد) قرآن اور صاحب قرآن سل الله سے مراد "مرزا غلام قادیانی'' ہے۔....نعوذ ہاللہ اس سے بڑا افتراءاور کیا ہوگا؟ پھر بکواس کی:

کتاب کو لکھے ہوئے وہ چندور قے قرار دیا کہ ساری امت اس کی منشا کو نہ سمجھ سکی بجز مرزا کے گو ما مرز ہے کی نظر میں اس کے ہمعصر اور قیامت تک کےلوگ قرآن کےاسرار ورموز سے نا آشنا ہیں۔ ثانياً معجزات انبيا كويد بخت نے محض قصے قرار دیا: پھرلکھتا ہے کہ: . لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشگوئیاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ سیح موعود جب ظاہر ہو گا تو اسلامی علاء کے ہاتھ ہے دکھ اٹھائے گا۔ اوراس کو کا فرقرار دیں گے۔ اوراس کی سخت تو ہین کی حائے گی۔ اوراس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال كيا حائے گا۔ (روحانی خزائن ج١٤،٩٠ مه، اربعین نمبر ٣٠٥) یہ بھی قرآن مجیدیہ افتراء کی بہتات ہے کیونکہ پورے قرآن مجید کے اندر کہیں پر بھی یہ باتیں نہیں یائی جاتی۔ جھوٹ نمبر 19 میں بھی گزرا کہ مرزا بکواس کرتا ہے کہ'' قادیان کا نام قرآن میں بڑے اعزاز ہے آیا ہے۔ یونبی ایک مقام پر کہتا ہے کہ: "بیجی یادرہے کہ قرآن شریف میں بلکہ توریت کے بعض صحفول میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ سے موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔' (روح خزائن جوابس ۵،مثتی نوح ص۵) یےسب باتیں قرآن مجید پرافتراء ہے۔

"اے رسول خدا! خدا کی قشم جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا وہ میرے والدین سے بہتر ہے اور میں نے آخرت کو دنیا ہے بہتریایا ہے۔ (لہذامیں دنیامیں واپس نہیں آنا چاہتی)" (اظهاراکق ص ۴۰۳، بیروت ازمولا نارحت الله ہندی) قارئين كرام! ہمارے بزرگوں نے جوہمین عقیدہ دیا اوریہی قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے۔ وہ تو پول ہے: جن کے تلوؤں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہارا نی سالفالیہ (حدائق بخشش) پھر قادیانی بکواس کرتا ہے کہ نبی کریم ساتھا ایلم سے دین کی اشاعت مکمل نہیں ہوسکی۔اس کی عبارت ملاحظہ ہو: " يونكه أنحضرت سليفاتيلم كا دوسرا فرض منصبي جو يحميل اشاعت ہدایت ہے آنحضرت سائٹلالیلم کے زمانہ میں بوجہ عدم وسائل اشاعت غيرممكن تقا...... يحميل اشاعت ہدایت دین جوآپ کے ہاتھ سے بورا ہونا جاہئے تھااس وقت بباعث عدم وسائل يورانهين جوا-" (روحاني خزائن ج ١٤١٤م ٢٦٣، تخفه گولزويه ص١٠١، حاشيه) يه بھی غلام قادیانی خبیث کی محبوب کا ئنات سائٹھا پہتم پر افتراء و کذب کی حد ہے۔ ورنہ امام الانبیاء عَلَيْهِ اللهِ النظام الانبیاء عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ ذمہ داری لے کرآئے آپ نے وہ کلیۃ مکمل کی۔اس کی گواہی توخود خدا بھی

'' ہمارے نی سابش الیل نے بھی ایک مکھی بھی زندہ نہ کی۔'' (روحانی خزائن ج ۱۷،۹ ۲۰۲، تخفه گولزویه ۲۰۷، حاشه) به بھی ہمارے نبی جان مسیحاس اللہ الیاب پر باندھا گیا سفید جھوٹ ہے۔ ورنہ کتب تاریخ وسیرت اور ذخیرہ احادیث میں اس کی درجنوں مثالیں موجود ہیں ۔سردست ایک مثال ملاحظہ ہو: "اظہار الحق" بیں ہے کہ نبی کریم سلافظ ایلے نے ایک شخص كو دعوت اسلام دى تو اس نے كہالا اومن بك حتى ا تحی لی ابنتی میں آپ کا کلمنہیں پڑھوں گا جب تک کہ آپ میری بیٹی نہ زندہ کردیں۔ آپ علیقال اللہ نے فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ، اس نے آپ کواپنی بیٹی کی قبر دکھائی آپ نے فرمایا: بأفلافة "[3. 2]" اس نے جواب دیا لبيكوسعديك میں حاضر خدمت ہوں جناب کا (حکم ہو) آپ نے فرمایا: "کیا تو دنیا میں واپس آنا چاہتی ہے؟" اس نے کہا: والله يأرسول الله اني وجيت الله خيرالي من ابوى ووجدت الاخرة خيرمن الدنيأ

نعوذبالله من هفواته ومفترياته پھرنبی اکرم سانٹھ آلیٹم کی معراج جسمانی کا انکار کرتے ہوئے افتراء بکتاہے کہ: "نيا اوريرانا فلسفه بالاتفاق اس بات كومحال ثابت كرتا ہے کہ کوئی انسان اپنے اس خا کی جسم کے ساتھ کرہؑ زمہر یر تک بھی پہنچ سکے بلکہ طبعی کی نئی تحقیقاتیں اس بات کو ثابت کر چکی ہیں کہ بعض بلند یہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ کراس طبقہ کی ہوا الی مضرصحت معلوم ہوئی ہے کہ جس میں زندہ رہناممکن نہیں۔ پس اس جسم کا کرہ ماہتاب یا كره آ فتاب تك پنجناكس قدر لغوخيال ہے۔" (روحانی خزائن ج ۳۶ ۱۲۲، ازاله او بام حصه اول ص ۲۷) بدبخت آ دمی عقیده معراج نبوی سالفالیا لم کو نامکن لغوخیال کرنا ہے، حالانکہ اس کی صراحت قرآن واحادیث میں موجود ہے اور صدر اول سے امت مرحومه کابداعتقاد چلا آرہاہے۔ علامه اقبال نے انہیں لوگوں کے لئے کہا تھا: تو معنی ''والنجم'' نه سمجها تو عجب کیا تیرا مدوجزر ہے ابھی چاند کا محتاج ( کلیات اقبال) امام اہلسنّت اعلیٰ حضرت عِیمالیّۃ فرماتے ہیں:

دے رہافر ماتاہے: ٱلْتَهُمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ترجمه كنزالا يمان: "آج ميس نے تمہارے لئے تمہارا د بن مكمل كرديا-" (سورة المائده: ٣) یونہی متفق علیہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اکرم ملاقظ ایلی نے فرمایا: ليبلغ الشاهد الغائب '' چاہٹے کہ حاضرین (قیامت تک) کے غائبین تک پہنچا دیں۔ ( کیونکہ اس دین کی پنجیل کر کے اب میں تو جار ہا پول)" (بخاری جا بص ۱۶ مسلم ج۲ بص ۲۰) مرزالعین ایک جگه کہتا ہے کہ نبی اگرم ساٹٹائیلیٹم کی دوبعثتیں ہیں: اور جان کہ ہمارے نبی کریم سائٹا آیا ہم جیسا کہ یانچویں ہزار میں معبوث ہوئے ایبا ہی سیح موعود کی بروزی صورت اختیار کر کے چھٹے ہزار كي آخر مين مبعوث ہوئے۔ (روحانی خزائن ج١٦، ص ٢٥، خطب الهاميص ١٨٠) به بھی صراحتاً حجموٹاا فتراء ہے: دوسرے مقام یہ بکواس کی کہ نبی اکرم ساٹھ الیہ نے خود فرمایا کہ مرزے قادیانی پیمیراسلام کہنا۔ ملاحظه ہو: "(مجھ یہ) دوسروں کا صلوۃ وسلام کہنا تو ایک طرف خود آنحضرت سالیفالیل نے فرمایا کہ جوشخص اس (مرزے غلام قادیانی) کو یاوے میراسلام اس کو کہتے۔'' (روحانی خزائن ج۱۵م ۹ ۴ ۳، اربعین نمبر ۲ ص ۳)

اس مضمون کے دیگرنصوص قرآن وحدیث کا کیا مطلب ہے؟ جواب دیں؟؟؟ حدیث معراج میں ہے کہ نبی اکرم سابھاتیلم فرماتے ہیں: وضع كفهبين كتفي حتى وجدت بردا انامله بين ثديي فتجلى لى كل شيئ وعرفت ''الله رب العزت نے (اینی شایان شان) اینا دست قدرت میرے کندھوں کے مابین رکھا حتی کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اینے سینے میں محسوس کی، پس میرے لئے ہر چیز روش ہو گئ اور میں نے پیجان لی۔ (منداحم، ترمذي،مشكوة ص ۷۲) سرعوش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی هئ نہیں وہ جوتم پہ عیال نہیں (حدائق بخشش) غلام قاد مانی مزید بکواس کرتاہے کہ: "تمام نبیول کی فراست اور فہم آپ کی فہم اور فراست کے برابر نہیں۔ گر پھر بھی بعض پیشگوئیوں کی نسبت آنحضرت ماہیں اللہ نے خود اقرار کیا ہے کہ میں نے ان کی اصل حقیقت سمجھنے میں غلطی کھائی ہے۔'' (روحانی خزائن ج ۱۳۹۳ ک ۳۰ ازاله او بام حصه اول ص ۰۰ ۴) لاحدلاولاقه قالابالله العظيم بد بخت قادیانی مزید بکواس بکتا ہوا عقیدۂ ختم نبوت کو باطل اور اسلام کوشیطانی مذہب قرار دیتے ہوئے کہتا ہے: '' بہ کس قدر لغواور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے

یو چھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں قصردنیٰ کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں روح قدس سے یو چھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں (حدائق تجنشش) مرزالعین پھرعلم مصطفیٰ ساہ الیہ کی کفی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ: " بهم كهه سكته بين كه اگر آنحضرت ما الله اينا يه بير ابن مريم اور دحال کی حقیقت کاملہ بوجہ نہ موجود ہونے کسی نمونہ کے موہمو منکشف نہ ہوئی اور دحال کے ستر باع کے گدھے کی اصل کیفیت کھلی ہواور نہ یا جوج ماجوج کی عمیق تہ تک وحی اللی نے اطلاع دی ہواور نہ دابۃ الارض کی ماہیت کماہی ظاہر فرمائی گئی اور صرف امثلہ قریبہ اور صور متشابہ اور امور متشاکلہ کے طرز بیان میں جہاں تک غیب محض کی تقسیم بذریعہ انسانی قوی کے ممکن ہے اجمالی طور يرسمجها يا گيا موتو يچه تعجب كي بات نهيں۔" (روحانی خزائن ج ۳٫۹ ۳۷۳ ۱زاله او بام حصه دوم ص ۲۹۱) نعوذ بالله! دب لفظول مرزا غلام قادیانی به کہنا جاہتا ہے کہ نبی ا كرم سالطالی برتو ان اموركی حقیقت منکشف نه هوئی مگر مجھ پر هو چکی اور میں ان سب کو کلی طور پر جانتا ہوں۔ مرزے کی طرف ہے آنجناب سالٹھالیٹی پر کھلا کھلا افتراء ہے۔ یوری مرزائی یارٹی میں اگر کھ غیرت ہے تو درج ذیل حدیث اور

ہیں کہ) جب یہ دونوں بزرگ صحابہ اینے پاس پہنچ تو وہ
رو نے گئیں۔ انہوں نے کہا، آپ کو کس چیز نے رالایا؟ کیا
آپ جانتی نہیں کہ جو پچھ رسول خداسا شیالیا پہنچ کے لئے اللہ
کے پاس ہے وہ (ہماری دنیا و مافیہا سے بھی) اچھا ہے۔''
انہوں نے جواب دیا کہ مین اس گئے نہیں روئی، کیونکہ میں بھی جانتی
ہوں کہ ہمار سے محبوب کے لئے جواللہ کے پاس ہے وہ افضل اور اعلیٰ ہے۔
ولکن ابلی اُن الوحی قدن انقطع من السہاء

لیکن میں تو اس وجہ سے روئی ہون کہ اب (ہمارے نبی ساٹھ الیہ ہم کے وصال کے بعد قیامت تک کے لئے) آسان سے ومی کا آنام مفطع اور ختم ہو چکا (راوی کہتے ہیں) ام ایمن کی اس بات نے ان دونوں کو بھی رلا دیا۔" (ملم، ریاض الصالحین ص ۲۱، مکتبہ رشیدیہ)

حدیث مذکور نے دو پہر کے سورج کی طرح واضح کر دیا کہ نبی اکرم ملافظاتین کے بعد قیامت تک کسی پر وحی خدا کا نزول ہر گز ہر گز نہیں ہوگا۔ کیونکہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند ہو چکا ہے۔

#### فائده:

قار نتين كرام!

بطور نمونہ کے ہم نے مذکورہ تینول عناوین کے تحت کچھ کچھ امثلہ نقل کی ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ مرز العین قرآن، صاحب قرآن اور اللہ کی ذات پر جھوٹ باند ھنے میں کتنا ہے باک اور جری تھا۔ ورنہ اگرای موضوع پراس کی بکواسات اسمحی کی جائیں تو الگ کتاب ترتیب پاسکتی ہے۔
دوسری بات میہ ہے کہ قرآن پر افتراء باندھنا، یا صاحب قرآن پر افتراء باندھنا ہے۔کیونکہ قرآن پر افتراء باندھنا ہے۔کیونکہ قرآن

کہ بعد آنحضرت مَاہِنْلاَ کِیلِ کے وحی الٰہی کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا ہے اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی امیدنہیں ..... میں خدا کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں مجھ سے زیادہ بیزارا پسے مذہب سے اور کوئی نہ ہوگا۔ میں ایسے مذہب کا نام شیطانی مذہب رکھتا ہوں کہ اییا مذہب جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور اندھا رکھتا اور اندھاہی مارتا اوراندھا ہی قبر میں لے جاتا ہے۔'' (روحانی خزائن ج۲۱،ص ۵۴ سیمیمه براین احدید حصه پنجم ص ۱۸۳) نعوذ بالله بدبخت کس قدر افتراء پردازی کی حدود تجاوز کر گیا که عقیدہ ختم نبوت جو کہ ہمارے دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہے قرآن و حدیث نے کثیر دلائل سے اسے کھول کھول کر بیان کیا اور صحابہ سے لے کر آج تک به عقیده اجماعی اور اطباقی عقیده سب امت محمد به کار بااور قیامت تک رہے گا۔ مرزا غلام قادیانی اس کوغلیظ باطل اورعقیدہ ختم نبوت والے مذہب کو شیطانی مذہب اور دوزخ میں لے جانے والا قرار دے رہا ہے، بالفاظ دیگر مرزے کے بقول ساری امت دوزخی اور قرآن و حدیث اور عقائد صحابه ومن بعد ہم باحسان و دیگر مسلمان نعوذ باللہ؟؟؟؟؟؟ رہا عقیدہ عدم اجرائے وحی خدا کا تو سردست اس پر ایک دلیل

> ''حضرت انس بطانتوئے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مانی آیا ہی وصال ظاہری کے بعد حضرت الوبکر صدیق رفائقی نے حضرت عمر طانفی کو کہا کہ ہمارے ساتھ چلو حضرت ام ایمن وفیائی کی زیارت کرنے جیسا کہ نبی اکرم مانی آیا ہی زیارت کو جایا کرتے تھے (راوی کہتے

رمانہ میں براہِ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسانی مائدہ کو نئے سرے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقذیر میں مقرر کیا گیا تھا۔ جس کی بشارت آج سے ۱۰ ۱۳۰۰ تیرہ سو برس پہلے رسول کریم سائٹھیا پڑنے نے دے دی تقی ۔ وہ میں ہی ہوں۔ (روحانی خزائن ج۲۰، ص۳۰، تذکرۃ الشہادتیں ص۲) مشیل مسیح ہونے کا دعویٰی:

اس عاجز نے جومثیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ ہے موعود خیال کر بیٹے ہیں ہوگہ فہم لوگ ہے موعود خیال کر بیٹے ہیں یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو آج ہی میرے منہ سے سنا گیا ہو بلکہ یہ وہی پرانا البهام ہے جو میں نے خداسے پاکر براہین احمد یہ کے بنی مقامات پر بتھرتے درج کردیا تھا۔ (روحانی خزائن جسم ۱۹۳۰، ازالہ ادبام حصداول ص ۱۹۰) مسیح عیسلی ابن مریم ہونے کا دعویٰ ن

سویقینا سمجھو کہ نازل ہونے والا ابن مریم یہی ہے....... پھراگریہ ا ابن مریم نہیں تو کون ہے؟ (روحانی خزائن جساس ۴۵، ازالہ اوہام حصہ دوم سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت جو ظہور میچ موعود کا وقت ہے ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت جوظہور میچ موعود کا وقت ہے کسی نے جز اس عاجز کے دعویٰ نہیں کیا کہ میں میچ موعود ہوں۔ (ایسنا س ۲۹، ایسا ص ۲۸۳)

فرشتہ ہونے کا دعویٰ:

بعض نبیوں کی کتابوں میں میری نسبت بطور استعارہ فرشتہ کا لفظ آگیا ہے۔ (روحانی خزائن ج ۱۷، ص ۱۳، اربعین نمبر ۳، ص ۲۵، حاشیہ) خلیفة اللہ ہونے کا دعویٰ:

حكمرالله الرحمن لخليفة الله السلطان

پاک اس کا کلام ہے اور اس نے نازل کیا اور محمد عربی سائٹ ایک ہے۔
اس نے آپ کوسید الانبیاء والرسل بنا کرختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا۔
تیسری بات ہہے کہ مرزا غلام قادیانی کذاب دجال نے جتنے بھی جھوٹے دعوئے کئے وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر جھوٹ با ندھنا ہے۔ کیونکہ نبوت و رسالت وغیرہ وہ مقامات رفیعہ اور مناسب جلیلہ ہیں جو کسی نہیں بلکہ وہبی ہیں مطلب ہیہ ہے کہ بندہ اپنی محنت سے حاصل نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرما تا ہے تو ایسا دعوئی کرنا کرنے والا گویا یوں کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا وغیرہ ،اگر ایسا نہ ہوتو یقیناً خدا تعالیٰ پر افتراء ہے۔
مرزا غلام قادیانی کے چیندا یک جھوٹے وعوے

'' مجد د ہونے کا دعویٰ'':

پھر جب تیرہویں صدی کا اخیر ہوا اور چودھویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالی نے الہام کے ذریعہ سے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدو ہے۔''(رومانی خزائن ج ۱۲،۳ما،مرا۲۰،۲تاب البدیص۱۸۸،عاشیہ)

محدث ہونے کا دعویٰ:

(مجھ قادیانی کا) نبوت کا دعوی نہیں بلکہ محدثین کا دعویٰ ہے جو

خدائے تعالی کے حکم سے کیا گیا ہے۔''

(روحانی خزائن ج ۳۶، ص ۴۰، ازاله او بام حصه اول ۴۲۲)

امام مہدی ہونے کا دعویٰ:

وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گراہی کے پھیلنے کے

بروزي طورير وہي نبي خاتم الانبياء ہوں۔ (روحای خزائن ج۱۸، ص۲۱۲، ایک غلطی کاازاله ص۵) اللَّه كي ذات يرخهوٹ باندھنے والے كے بارے مرزاغلام قادیانی کےفتوہے: قارئين كرام! یہاں تک ہم نے مرزے کی چند ایک وہ بکواسات نقل کیں جن میں سھم کھلا اللہ سبحان وتعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھتا ہے اور بے دھڑک اس مقدس ذات پر افتراء پردازی کرتا ہے۔ اب ہم مرزے کے قلم سے مفتری علی اللہ کے باری فیصلہ درج کرتے ہیں کہ اس بارے اس کا کیا فتویٰ ہے گو یا ڈنمن کی تلوار ہے اس کا سرقلم ہوتا ہے۔ فدا پرافتراء کرنالعنتوں کا کام ہے: مرزا کہتاہے: 'مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اورجس پر افتراء کرنالعنتول کا کام ہے۔" (روحانی خزائن ج۱۸،ص۲۱۰، ایک غلطي كاازالەص ٣) خدا يرجھوٹ باندھنے والا بدذات، کتول، سورول اور بندرول سے بدتر ہے: مرزاغلام قادیانی کہتاہے: "ايبا آدمي جو ہرروز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہي ايك

''لینی اللّٰہ کا حکم جورحمن ہےائیے خلیفہ سلطان کو۔'' (روحانی خزائن ج۳،ص۵۲۵،ازالهاو پام حصه دوم،ص۸۵۵) امام زماں ہونے کا دعویٰ: میں امام زمال ہول۔(روحانی خزائن جسما،ص ۹۷ م،ضرورۃ الامام ص۲۶) غوث ہونے کا دعویٰ: غوث محمرنام ركها گيا\_ (تذكره مجموعة الهامات ص٥٥٥) ظلی و بروزی نبی ہونے کا دعویٰ: مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایاہے اور اس بنا پر خدا نے بار بارمیرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا۔ (روحانی خزائن ج۱۸،ص۲۱۲،ایک فلطی کاازاله ص۲) حقیقی اور صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ: یہ بھی توسمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔جس نے اپنی وحی کے ذریعہ ہے چندامر اور نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کی رو ہے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی۔ (روحانی خزائن ج۷۱،۹۳۵،اربعین نمبر ۴،۹۳۷) آخری نبی ہونے کا دعویٰ: مبارک وہ جس نے مجھے پہنجانا میں خدا کی سب راہوں میں ہے آخری راہ ہوں اور میں اس کے سب نوروں مین سے آخری نور ہوں۔

(روحانی خزائن ج۱۹، ص۲۱، کشتی نوح ص۵۶)

وبينها انا في هذه الحالة كنت اقول انا نريد نظاما جديد وسماء جديدا وارضا جديدة فخلقت السهاوات ولارض بصورة اجمالية لاتفريق فيهأولا ترتيب "میں ای حالت میں تھا کہ میں نے کہا کہ ہم ایک نیا نظام بنائیں گے نیا آسان اور نئی زمین بنائیں گے پھر میں نے آ سان اور زمین اجمالی صورت میں بنائے کہ جن میں نەتفرىق تھى اور نەبى ترتب - ' (ايضاً) میں نے خواب دیکھا کہ میں علی بن ابی طالب بن چکا ہوں: يحرلكهةا ي: ورائت في منامر آخر كأني صرت عليا ابن ابي طالبرضى اللهعنه ''اور میں نے ایک اور خواب میں دیکھا کہ میں علی بن ابی طالب شالنين بين جيكا ہول۔'' (روحانی خزائن ج۵،ص ۹۲۳، آئینه کمالات اسلام ص ۵۶۳) میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم سائٹا آپلم نے میری تصنیف ''المرأة'' پيندفرمائي ہے: پھرایک طویل خواب بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: رائت في المنام .....ورائت في يده كتابافاذا هو كتابى المرأة الذي صنفته بعد البراهين

"میں نے خواب میں ویکھا کہ نبی کریم سالیٹھا پیلم کے ہاتھ

بات تراشا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بیرخدا کی وحی ہے جو مجھ کو ہوئی ایسا بدذات تو کتول اور سورول اور بندرول سے بدر ہے۔" (روحانی خزائن ج۲۱،ص۲۹۲، ضمیمه براہین احمد بیص۱۲۱) الله يرحجوث باندھنے والے پرلعنت ہےاور وه ذره بھر قابل عزت نہیں: لعنت ہے مفتری یہ خدا کی کتاب میں عزت نہیں ہے ذرہ بھر اس کی جناب میں (روحانی خزائن ج۱۸ ص ۴۱۰ ، ایک غلطی کا از الیص ۳) جب بہ ثابت ہو چکا کہ مرزا غلام قادیانی نے خدا تعالی برجھوٹ باندها نه بس ایک بار بلکه مینکژوں بارتواب وہ اپنے ہی فتووُں کی روشیٰ میں لعنتی ' بدذات، کتول، خنزیرول اور بندرول سے بدتر، ذرہ بھرنا قابل عزت تھمرا۔ ہ۔مرزا قادیانی کا حجوٹے خواب بیان کرنا ''میں نے اپنے خدا ہونے کا خواب دیکھا'': مرزاغلام قادیانی اپنا حجموٹا خواب بیان کرتے ہوئے کہتا ہے:

مرزاغلام قادیانی اپنا جھوٹا خواب بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: د ائتنی فی المنام عین الله و تیقنت أننی ہو ''میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ کا عین (خود خدا) ہوں اور میں نے یقین کیا کہ میں وہی ہوں۔'' (روحانی خزائن س۲۵۲۳، تینہ کملات اسلام ۵۲۳) پھرا گلے ہی صفحے پر مزید کہتا ہے:

ویقول هذا تفسیر القرآن انا الفته وامرنی ربی ان اعطیك فبسطت الیه یسى و اخذاته در بی ان اعطیك فبسطت الیه یسى و اخذاته در مین نے حضرت علی دائیت کوخواب میں دیکھا کہ آپ مجھے ایک کتاب دیکھا رہے ہیں کہ یر آن کی تفیر ہے جو میں نے کھی ہے، مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ میں تجھے عطا کروں، پس میں نے اپنے ہاتھ بڑھا کروہ تفیر کیڑل۔' (اینا ص ۵۵۰)

خواب میں نبی اکرم صالی ایج نے مجھے گلے لگایا:

پھر کہتا ہے:

فرائت رسول الله و وجه كالبدر التامر فدنا مني كانه يريد ان يعانقني فكان من المعانقين

''پس میں نے نی اگرم سائن ایل کو خواب میں دیکھا کہ درانحالیکہ آپ کا چہرہ چودھویں کے پورے چاند کی طرح ہے۔ آپ میرے یول قریب گویا کہ آپ مجھ سے معافقہ کرنا چاہتے ہیں چھر آپ نے مجھ سے معافقہ

كيا-" (بمرجع سابق)

 میں ایک کتاب تھی یہ میری کتاب"المراۃ" تھی یہ وہی ہے جے میں نے البراہین کے بعد تصنیف کیا تھا۔" (اپینا ص اپینا) میں نے خواب دیکھا کہ میں موسیٰ ہوں:

کھر اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے میرے پرظاہر کیا کہ ایک شخص مخالف میری نسبت کہتا ہے:

زرونياقتلموسي

''لینی مجھ کو چھوڑو تا میں موٹی کو لینی اس عاجز کوقل کر دول اور بینخواب رات کے تین بجے قریباً ہیں منٹ کم میں دیکھی تھی۔' (اینا ص ۲۹، اینا ص ۲۱۹)

میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرء نے میراسرا پنی ران پررکھا

ہ**وا ہے**(نعوذ باللہ من ذالک):

مرزا بدبخت تعین دوزخ کا کتا، پھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ راضیہ مرضیہ سیدہ خواتین جنت حضرت فاطمۃ الزہرا ڈھائجنا کی تو ہین کرتے ہوئے بکواس کرتا ہے کہ:

> رائت أن الزهراء وضعت رأسی علی فخذها '' میں نے دیکھا کہ فاطمة زہرائی ﷺ نے میراسراپنی ران پررکھا ہوا ہے۔'' (ایشاص ۵۵۰،ایشا ۵۵۰)

خواب میں مجھے حضرت علی رفحالتن نے اپنی تفسیر عطا کی:

پھر کہتا ہے:

رائت أن عليا رضى الله عنه يريني كتابا

وَقَالُوْا كِبُلُودِهِمُ لِمَ شَهِلْتُّمْ عَلَيْنَا ﴿ قَالُوَا ٱنْطَقَنَا اللهُ الَّذِيقَ ٱنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُو خَلَقَكُمْ ٱوَّلَمَرَّةِ وَالِيُهِ تُرْجَعُونَ۞

رجمہ کنز الا یمان: "یہال تک کہ جب وہال پہنچیں گے ان ترجمہ کنز الا یمان: "یہال تک کہ جب وہال پہنچیں گے ان کے کان اور ان کی آنگھیں اور ان کے چبرے سب ان پر ان کے کئے کی گوائی دیں گے اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہم پر کیول گوائی دی وہ کہیں گی ہمیں اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کوگو یائی بخشی اور اس نے تہمیں پہلی بار بنایا اور اس کی طرف تہمیں پھرنا ہے۔" (ٹم جدد آیت ۲۱) دونوں آیات اگر جہ قیامت کے احوال واقعی بیان کر رہی ہیں کہ

ہرانسان قیامت کے روز اپنے اتوال وافعال پرخودگواہ ہوگا۔ گریہاں سے میر بھی نابت ہورہاہے کہ انسان جو کام یا بات کر رہا ہے گویا وہ دنیا میں بھی اس کے بارے گواہی پیش کر رہا ہے۔ پھراس سے صادر ہونے والی وہ بات سجے ہوتو گویا اس نے تیجی گواہی دی اور اگر خلاف واقع یعنی جھوٹ ہوتو اس نے جھوٹی گواہی دی۔

اس سے بی ثابت ہوا کہ مرزے غلام قادیانی کذاب نے جتنے بھی جھوٹ بولے (جو کہ وہ عمر بھر بولتا رہا) خصوصاً اس کے سینکڑوں جھوٹے دعوے وہ سب کے سب اس کی جھوٹی گواہیاں ہیں (جوبجھوٹی گواہیاں ہی نہیں بلکہ کفر کا ایک ڈھیر بھی ہیں) ابھی چندصفحات پہلے ہم نے مرزے کذاب کے کچھ جھوٹے دعوے نقل کئے مزید کچھ ملاحظہ ہوں:

اس کا جواب ہے کہ جواپی میداری میں عمر بھر ہزاروں جھوٹ بولتا رہااس سے کیا بعید ہے کہ جواپی میداری میں عمر بھر ہزاروں جھوٹ دوسری دلیل مرزے غلام قادیانی کا اپناوضع کردہ بیقانون ہے کہ:

دوسری دلیل مرزے غلام قادیانی کا اپناوضع کردہ بیقانون ہے کہ:

دوسری ہاتوں میں بھی اس پراعتبار نہیں رہتا۔''

دروانی خزائن ج ۲۳ میں اس بھوٹ میں اس بھوٹ میں اس بھا بھی اس کے بھر ہم نے مرزے کذاب کا اس ایک جھوٹ نہیں بلکہ اپنی اس مختصر تالیف میں درجنوں جھوٹ نقل کر چکے، نیز ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔

اس لئے ہم پورے وثوق اور دلائل سے دعویٰ کرتے ہیں کہ مرزے کے بیخواب جھوٹے اور من گھڑت ہیں۔

مرزے کے بیخواب جھوٹے اور من گھڑت ہیں۔

المرزا غلام قادیا فی کا جھوٹی گواہی دینا:

قرآن مجید فرما تاہے:

اَلْیَوْهَ نَخْیتِهُ عَلَی اَفْوَاهِهِهُ وَتُکَلِّمُنَا اَیْوییهٔهُ وَتَشْهَالَاَدُجُلُهُهُ مِمَا کَانُوْایکْسِبُوْن۞ ترجمه کنزالایمان: 'آج ہم ان کے مونہوں پرمہر کردیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کئے کی گواہی دیں گے۔' (لیین: ۱۵) آیت مذکورہ بتارہی ہے کہ انسان خودا پنی ذات پر گواہ ہے۔''

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمُعُهُمْ وَٱبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ مِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ⊙

مرزے دحال کا اپنے بارے مثل خدا ہونے کی گواہی دینا اور دانی ایل نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا ہےاورعبرانی میں لفظی معنی مکائیل کے ہیں خدا کی مانند'' (روحانی خزائن ج۷،ص ۱۳ م، حاشیه اربعین نمبر ۳۹ص۲۵) مرزا غلام قادیانی کا خود کو اینے باب کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب كرنا: قارئين كرام! ہرا پنا بیگانہ جانتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نسب کے اعتبار سے مرزا تھا اور مغلیہ خاندان ہے تعلق رکھتا تھا۔ مگر آپ مرزے کی کتب پڑھ کر دیکھیں وہ اس پر کفائت کرنے کوشائد گناہ تصور کرتا تھا اسی وجہ سے وہ خود کو بھی مرزالوہار ہونے کا بتا تاہے۔ اوربهجي برلاس اورتبهي چيني النسل اورتبهي فاري النسل ان سب سے بڑھ کریہ کہ وہ خود کومعجون مرکب سمجھتا اور کہتا تھا اس کی تفصیل تضاد بیانی نمبر ۱۰ میں ملاحظه کریں۔

مرزاغلام قادیانی کا اینے بارے "عین محر" ہونے کی گواہی و بنا (نعوذ بالله) كذاب ودجال مرزااييز 'نمين محر'' ہونے كا دعوىٰ كرتے ہوئے كہتاہے: منم میخ زمال و منم کلیم خدا ترجمه: "میں مسیح زمال ہوں، کلیم خدا ہوں، محمد اور احمد بھی ہوں جو كمجتنى ہوئے۔ (رومانی خزائن ج ۱۵،ص ۱۳۳، تریاق القلوب ص۳) مرزے کا اپنے بارے خدا کی بیوی ہونے کی گواہی دینا: نعوذ بالله) بکواس کرتاہے: اور درحقیقت میرے اور میرے خدا کے درمیان ایسے باریک راز ہیں جن کو دنیانہیں جانتی اور مجھے خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں۔'' (روحانی خزائن ج۱۲،ص۲۱، براین احمد به حصه پنجم ص ۱۳) مرزے کذاب کا اینے بارے مالک کن فیکون ہونے کی گواهی دینا (نعوز بالله): انماامرك اذااردت شيئان تقول له كن فيكون توجس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے فی الفور ہوجاتی ہے۔" (روحانی خزائن ج۲۲م، ۱۰۸،حقیقة الوجی ۱۰۵)

مجھے بیشرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری کھی ہوئی پیشگوئیوں پر تصدیقی دستخط فر مائے مرزا (نعوذ باللہ)

ہتاہے:

ایک دفتہ تمثیلی طور پر مجھے خدا تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے ہاتھ سے کئی پیٹھوئیال کھیں جن کا مطلب تھا کہ ایسے واقعات ہونے چاہئے تب میں نے وہ کاغذ و تخط کرانے کے لئے خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تامل کے سرخی کے قلم سے اس پر د شخط کئے۔
(روعانی خزائن ج۲۲، سے ۲۲۸، شقة الوی سے ۲۵)

مجھے بیشرف حاصل ہے کہ میرے باپ کے مرنے پہ خدا

نے میرے ساتھ تعزیت کی تھی۔ (نعوذ باللہ):

میں اس بات کو فراموش نہیں کرونگا کہ میرے والد صاحب کی وفات کے وفت خدا تعالی نے مری عزا پری کی اور میرے والد کی وفات کی قسم کھائی۔(رومانی خزائن ۲۲۶، ۱۹۰۳، حقیقة الوتی ۱۹۵۰)

الله نے مجھے سب انبیاء کے نام دیتے ہیں (نعوذ بالله):

چھر کہا:

دنیا میں کوئی نبی نبیس گزراجس کا نام مجھے نبیں دیا گیا، سوجیسا کہ براہین احمد یہ میں خدانے فرمایا ہے۔ میں آدم ہول، میں نوح ہول، میں ابراہیم ہول، میں اسحاق ہول، میں لیقوب ہول، میں اسملحیل ہول، میں مولیٰ ہول، میں میسی بن مریم ہول میں محمد ہول۔

(روحانی خزائن ج۲۲، ص ۵۲، تته حقیقة الوحی ص ۸۵، ۸۸)

مرزاغلام قادیانی کانہ ملنے کے باوجود حاصل ہونے کا دعویٰ کرنا:

یوں تو مرزا غلام قادیانی کذب و دجل کے ہر میدان کا شہسوار ہے۔ مگر اس میدان میں تو اس کی جو لانیاں کچھالگ نظر آتی ہیں۔

یقیناً مرزا کذاب ایک ایسے انسان کا نام ہے جو انسانیت

کے چہرے پر بدنما داغ اور خجلت وشرمندگی کا سبب ہے۔ مطلب بید کہ اس کامسلمان ہونا، یا چر اچھا مسلمان ہونا تو بہت دور کی بات وہ تو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں چہ جائیکہ اس سے بڑھ کر کچھاور ہو مگر!!

ایک وہ بدبخت ہے کہ اسے جو بھی معزز ومحترم منصب ومقام اور

ر متبه نظر آیا اس نے اس کا دعویٰ کر ڈالا اور ایڑھی چوٹی کا زور لگا کرییے ظاہر

کرنے کی کوشش کی بیہ مقام اور مرتبہ مجھے حاصل ہے۔ حالائکہ بالکل عقل و نقل کی روثنی میں اس کے ہر ہر دعوے اور حقیقت کے مابین ارض وساء ہے سند میں میں میں سند کا میں سند کا میں میں اس کے می

بھی زیادہ بعد ہوتا، کہاں یہ بدذات نجس کا کیڑا، دوزخ کا کتاانگریز کا کاسہ لیس اورخود کا شتہ لیودا، اور کہاں نبوت ورسالت وغیرہ کے مقامات رفیعہ اور

مناصب جليله؟؟؟؟

قار ئىن!

یہاں تک ہم نے مرزے تعین کے کئی لاحاصل دعوے نقل کئے جن میں دعویٰ الوہیت مثل الد، نطفہ الد، اولاد الد، رسالت و نبوت، مسحیت وغیرہ (نعوذ باللہ) شامل ہیں۔ چندایک اور ملاحظہ ہوں:

مرزائے قادیان شیطاں کی جانب سے حضرت روح اللہ عيسى عَلَيْلِياً يرتهمتون كاانبار: (نعوذ بالله) قارئين كرام! اس کتاب کے باب "انتہائے کذب بیانی از مرزائے قاد بانی" میں جھوٹ نمبر اس سے لے کر ۴۷ تک دوبارہ ملاحظہ کرس ، بدبخت تعین نے کس قدر تہتوں کے انبار لگا دیئے ہیں۔ لعنة الله علیه و ملائكته والناس اجمعين مرزائے قادیاں شیطال کا (نعوذ ہاللہ)حضرت صدیقتہ یاک مریم طیافتیا یرز نا کی تہمت لگا نا اور حضرت عیسیٰ عَلَیْطِا کے حمل کو ناحا ئز تعلقات كانتيجه كهنا: بکواس کرتاہے: "اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اینے تین نکاح سے روکا۔ پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار ہے بوجہل کے نکاح کرایا۔ گولوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بر خلاف تعلیم توریت عین حمل میں کیونکر نکاح کیا گیا اور بتول ہونے کے عہد کو کیوں ناحق توڑا گیا اور تعدد ازواج کی کیوں بنیاد ڈالی گئی لیعنی باوجود یوسف نجار کی پہلی بیوی ہونے کے پھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ پوسف نحار کے نکاح میں آوے مگر میں کہتا ہوں کہ بہسب مجبور بال تھیں جو پیش آگئیں۔' (روحانی خزائن ج۱۹ص۱۸ کشتی نوح ص۱۱)

مرزاغلام قادياني كامقدس ذوات يرتهمت لگانا: یوں تو مرزانے قادیانی ہر کمینی فکر اور گھٹیاں کمینی حرکت میں اپنی مثال آپ ہے۔ مگر مغلظات بکنے اور مقدس ذات برتہت لگانے اور الزام تراشی کرنے میں بھی اس کا ثانی نظرنہیں آتا۔ بطورنمونہ کے چندایک ملاحظہ ہو: چارسوانبیاء کی پیشگوئی حجموثی نکلی (نعوذ بالله) تهمت مرزائے قادیاں: مرزائے قادیاں لکھتاہے: "ایک بادشاہ کے وقت میں چارسونبی نے اس کی فتح کے ماره میں پیشگوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے اور بادشاہ کوشکست آئی'' (روحانی خزائن ج۳م ۹۳۳، ازاله او یام حصه دوم ۹۲۹) حضرت عيسىٰ عَلَيْنَا الْمُرابِ يبعة تحے (نعوذ باللہ) تهمت مرزا قادیان: یورپ کے لوگوں کوجس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے۔اس کا سبب تو بہ تھا کہ عیسی علیہ الشراب یا کرتے تھے۔شائد بیاری کی وجہ سے یا یرانی عادت کی وجہ ہے۔' (روحانی خزائن ج۱۹ ص۱۷، کشتی نوح ص۲۷، حاشیہ ) خضرت عيسلى عاليِّلاً كوجهوك كي عادت تهي (نعوذ بالله): تهمت مرزالعين: پھر بکواس کرتا ہے: '' پہنچی یادر ہے کہ آپ کوکسی قدر جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔''(روحانی خزائن ج 9 ہم ۲۸ منیمیدانحام آتھمم ۵)

کیں، جھوٹ بولے، دجل و فریب سے کام لیا، اسلام اور بانی اسلام سے غداری کی، مفتریات بکیں، جب ہم اس کے سبب غرض اور داعیہ کی تلاش کرتے ہیں تو جواب ایک ہی ظاہر ہوتا ہے کہ مرز العین کے بیسار ہے جتن صرف اور صرف اس فائی دنیا کی جھوٹی عزت، شہرت، عورت اور دولت کے حصول کا لالچ اور طمع تھا۔ جس کے لئے وہ اپنے قول اور فعل کے ذریع ہرایک حد تجاوز کر جانا بھی روا سجھتا تھا۔

اس کی اسی ہوس مال وزر کے چند شواہد ملاحظہ ہوں:

## مرزا کا سودی پیسے کو جائز قرار دینا:

۔ مرزا غلام قادیانی نے سودی پلیے کے حصول کی خاطر اس کو جائز قرار دے کرعظیم ترین جھوٹ کا ارتکاب کیا:

#### کہتاہے:

ہمارا یمی مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے دل میں ڈالا ہے کہ ایسا (سودکا) روپیدا شاعت دین کے کام پر خرج کیا جاوے یہ بالکل صحیح ہے کہ سود حرام ہے، لیکن اپنے نقس کے واسطے، اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں جو چیز جاتی ہے وہ حرام نہیں رہ سکتی کیونکہ حرمت اشیاء کی انسان کے لئے نہاللہ تعالیٰ کے واسطے پس سودا پنقس کے لئے بیوی بچوں احباب رشتہ داروں اور ہمسایوں کے لئے بالکل حرام ہے، لیکن اگر میروپید خالصتاً اشاعت دین کے لئے خرج ہو تو حرج نہیں فیصوصاً ایسی حالت میں کہ اسلام بہت کمزور ہوگیا ہے۔' (ملفوظات جمہ سے سماری کہ اسلام بہت کمزور ہوگیا ہے۔' (ملفوظات جمہ سے ۱۳۸۸)

چھر کہا

''مریم کوہیکل کی نذر کردیا گیا تھا تاوہ ہمیشہ بیت المقدل کی خادمہ ہو۔ اور تمام عمر خاوند نہ کرے، لیکن چھسات مہینہ کا حمل نمایاں ہو گیا جہمل کی حالت میں ہی قوم کے بزرگوں نے مریم کا یوسف نامی ایک نجارے تکا ح کردیا اور اس کے گھر جاتے ہی ایک دو ماہ کے بعد مریم کو بیٹا پیدا ہوا۔ وہی عیسی یا یسوع کے نام سے موسوم ہوا۔'' (روحانی خزائن ج ۲۰، ۲۵ می ۳۵ میشہ جی سر۲۲)

ایک اور مقام په کها:

"پانچال قریندان کے وہ رسوم ہیں جو یہودیوں سے بہت ملتے ہیں، مثلاً ان کے بعض قبائل ناط اور نکاح میں کچھ چندال فرق نہیں سیجھتے اور عورتیں اپنے منسوب سے بلا تکلف ملتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں حضرت مریم صدیقہ کا اپنے منسوب کے ساتھ قبل نکاح کے چھرنا اس اسرائیلی رسم پر پختہ شہادت ہے۔ مگر خواتین سرحدی کے بعض قبائل ہیں یہ مماثلت عورتوں کی اپنے منسوبوں سے حد سے زیادہ ہوتی ہے۔ حتی کہ بعض اوقات نکاح سے بہلے حمل بھی ہوجا تا جس کو برانہیں مانتے بیدوگی طرح بلکہ بنی گھٹھے میں بات کو ٹال دیتے ہیں۔ کیونکہ یہود کی طرح بدائی ناطہ کو ایک قبل واللہ عن بالہ کو ایک قبل خرائن بیدوگ ناطہ کو ایک قسم کا نکاح ہی جانتے ہیں۔ " (روحانی خزائن بیدوگ ناطہ کو ایک قبل مالے عرب)

9\_مرزے غلام قادیانی کا مال کی خاطر حصوث بولنا:

مرزے غلام قادیانی نے اول تا آخر تک جتنی بھی بے حیائیاں

یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ اللہ کی راہ یا کیزہ ومحبوب اور یباری چیز ہی مقبول ہے۔ نہ کہ سود وغیرہ کا حرام مال۔ مرزاغلام قادياني كاحصول مال كيلئة ايك جموثا قانون وضع كرنا: قارئين كرام! آپ نےغور کیا مرزا دجال کس چالا کی سے مال بٹورنے کا جال چینک رہا ہے کہ حصول مال کے لئے ایک جھوٹا قانون ہی گھڑلیا کہتا ہے: '' یہ بالکل صحیح ہے کہ سود حرام ہے، لیکن اپنے نفس واسطے، الله تعالیٰ کے قبضہ میں جو چیز جاتی ہے وہ حرام نہیں رہ سکتی۔ کیونکہ حرمت کی اشیاء انسان کے لئے ہے نہ اللہ تعالیٰ کے واسطے۔'' لاحول ولاقوة الإبالله العظيم کوئی اس تعین سے یو چھے کہ بدبخت ایسا ہی ہے تو پھر قرآن اور صاحب قرآن سان الله الله في الله على الله الله حدود كيول بيان فرمائيس؟؟؟ اس قانون کا دین خدا ہمارے اسلام ہے کوئی تعلق نہیں، البتہ مرزائی مذہب ہے ہوگا بلکہ بہت گہرا ہے۔ تیجی تو مرزے نے خوداعتراف کیا کہ: "ہمارا یمی مذہب ہے۔" مرزاغلام قادیانی نے حصول مال کی خاطر جھوٹی بیری مریدی شروع کی سيرت المهدى ميں ہے كه: "بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبے نے کہ ایک دفعہ میں نے

قارئين كرام! اسلام کے نام پر بدکتنا بڑا جھوٹ ہے کہ سودجس کی حرمت کی شدت اوراس پر وعید شدید قرآن وسنت میں بے شار مرتبہ بیان کی گئی مرزا لعین اس کوحلال اور جائز قرار دے رہاہے تا کہاینے مریدوں سے زیادہ ہےزیادہ مال بٹور سکے۔ ببرکیف سود کی حرمت شدید کے باری دیکھتے ہمارے نبی کریم سائٹھٰ الیاتی کیا فرماتے ہیں۔ حضرت حابر بن عبدالله طالعین سے مروی ہے کہ: لعن رسول الله الله الكل الربأ ومؤكله وكأتبه وشأهدته رسول خداساً بثقاليلي نے سود کھانے والے اس کے کھلانے والے، اس کے لکھنے والے اور اس کے گواہوں پرلعنت فرمائی ہے۔" (ترغیب وتر ہیب جسام سامسلم ابوداؤد، ترمذی، نسائی) دوسری روایت میں ہے کہ: الربأاثنان وسبعون حوبا اصغرها كهن اتى امه ''لینی سود کا بہتر (۷۲) درجے گناہ ہے، اس کا کم ترین یوں ہے جیسے کوئی اپنی مال سے زنا کر ہے۔'' (ترغیب وتر ہیب ایعناص ۵) پھر قرآن کی بھی تو سنئے فرما تا ہے: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا هِمَّا تُحِبُّوْنَ <del>ا</del> ترجمه كنز الايمان: "تم ہر گز بھلائي كونه پہنچو گے جب تك راهِ خدامين اپني بياري چيزخرچ نه کرو-" (العران:٩٢)

خدمت بابرکت میں ایک رقعہ لکھا تھا جس کا اصل متن درج کرنا مناسب ہے امید ہے کہ ناظرین کی دلچین کا موجب ہوگا۔

رقعه:

بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد ونصلي على رسوله الكريم حضرت اقدس مرشد ناو مهدنامسيح موعود السلام عليكم ورحمة الله ويركاته

"صاحبزادہ میاں محود احمد کا نام برائے امتحان (مُل) آج ارسال کیا جائے گا،جس فارم کی خانہ پری کرنی ہے۔اس میں ایک خانہ ہے کہ اس لڑکے کا باپ کیا کام کرتا ہے، میں نے وہاں لفظ"نبوت" کھا ہے۔" (ذکر جیب س ۱۹۳)

مرزاغلام قادیانی کا دعا کے لئے رشوت مانگنا:

ایک شخص تھا جو بہت مالدار اور جا گیر دار تھا۔لیکن تھا ہے اولاد، اس نے اولاد کی دعا کے لئے کسی بندے کو مرزا دجال کے پاس دعا کروانے کے لئے بھیجا وہ بندہ جب پہنچا اور دعا کا کہا تو آگے سے مرزے نے کیا

> جواب دیا ملاحظه مو: کهنراگا:

''محض رسی طور پر دعاء کے لئے ہاتھ اٹھا دینے سے دعا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لئے ایک خاص قلبی کیفیت کا پیدا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یا تو اس شخص کے ساتھ کوئی ایبا گہراتعلق اور رابطہ ہو کہ اس کی خاطر دل میں ایک سنا کہ مرزا امام الدین اپنے مکان میں کسی کو مخاطب کر کے بلند آواز سے کہدرہا تھا کہ بھٹی (یعنی بھائی) لوگ (حصرت صاحب کی طرف اشارہ تھا) دکا نیں چلا کر نفع اٹھا رہے ہیں ہم بھی کوئی دوکان چلاتے ہیں۔ والدہ صاحبہ فرما تیں تھیں کہ پھر اس نے چوہڑوں کی پیری کا سلمہ جاری کیا۔' (جابس ۲۸)

#### :1+

مرزاغلام قادیانی کا تجارت کی خاطر حجموث بولنا:

ابھی ہم وضاحت کر چکے کہ مرزا غلام قادیانی کی زندگی کا نصب العین فقط اور فقط اپنی نفسانی و شیطانی خواہشات کی تنکیل تھا، اس کی خاطر اس نے (مذہبی لبادہ اوڑھ کراپنی تحریرات، نقریرات اور تنظیم و جماعت کو

ا پن تجارت بنا رکھاتھا اور صرف خود کی خاطر نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لئے بھی کثیر جمع پونجی چھوڑ کر جانا چاہتا تھا،سووہ اپنے اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی نظر آتا ہے۔

ابھی حوالہ گزرا کہ مرزانے اپنی اس تجارت کا آغاز جھوٹی پیری

مریدی سے کیا پھرتر تی کرتا ہوا جھوٹ کے تی مراتب طے کرتا ہوا جھوٹے
دعویٰ نبوت تک پہنچا گویا اس کی جھوٹی نبوت بھی اس کی تجارت تھی جس کی
خاطر اس نے سینکڑوں جھوٹ بولے۔اس پراس کا اعتراف ملاحظہ ہو:
ذکر حبیب میں ہے کہ مرزے کا ایک مرید کہتا ہے:
داری دوری ۱۹۰۵ء کو جب کہ میں قادیان کے ہائی سکول
میں ہیٹر ہاسٹر تھا۔ میں نے حصرے میج موجود علیہ المجتابا کی

چندہ کے ذخیرہ سے قبل مرزا غلام قادیانی کی حالت: مرزا پنی حالت کوخود بیان کرتا ہے کہ:

۲

میں تھا غریب و بیکس و گمنام و بے ہنر کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا اک مرجع خواص یہی قادیاں ہوا (روحانی خزائن جا۲، س۰۲، نعرۃ الحق ص11)

بطور مزاح کے لوگوں کو ہنسانے کیلئے مرزاے غلام قادیانی کا

حجفوث بولنا:

مرزے کا بیٹا لکھتا ہے کہ:

''بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ حضرت سناتے تھے کہ جب میں بچہ ہوتا تھا تو ایک دفعہ بعض بچوں نے مجھے کہا کہ جاؤ گھر سے میٹھالاؤ میں گھر آیا اور بغیر کسی سے سفید بورااپنی بغیر کسی بھر کر باہر لے گیا اور راستے میں ایک مٹھی بھر کرمنہ میں ڈال کی پس بھر کیا تھا میرا دم رک گیا اور بڑی تکیف ہو کرمنہ میں ڈال کی پس بھر کیا تھا میرا دم رک گیا اور بڑی تکیف ہوئی۔ کیونکہ معلوم کہ جے میں نے سفید بوراسمجھ تکلیف ہوئی۔ کیونکہ معلوم کہ جے میں نے سفید بوراسمجھ

خاص درد اور گداز پیدا ہوجائے، جو دعاکے لئے ضروری ہے اور یا اس خفس نے کوئی ایسی دینی خدمت کی ہو کہ جس پر دل سے اس کے لئے دعا نکلے۔ گریہاں نہ تو ہم اس خض کوجائے ہیں اور نہ اس نے کوئی دینی خدمت کی ہے کہ اس کے لئے ہمارا دل چھلے لیس آپ جا کراہے یہ کہیں کہ وہ اسلام کی خدمت کے لئے ایک لاکھ روپیہ دے دیے کا یاد ہے کہ وعدہ کرے پھر ہم اس کے لئے دی کریں گے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ پھر اللہ اسے ضرور دعا کریں گے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ پھر اللہ اسے ضرور دعا کریں گے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ پھر اللہ اسے ضرور

ای طرح اس کا ایک رئیس جواس کا مرید ہو چکا تھا اس کا بیٹا بہت بیار ہو گیا۔ اس نے اس کی صحت کے لئے دعا کرنے کو کئی خط لکھے، اس کے

جواب میں مرزا کہتا ہے:

د اگروہ رئیس ایسا ہی بے دل ہے تو چاہے کہ اس سلسلہ کی تائید میں کوئی بھاری نذرمقرر کرے جواس کی انتہائی طاقت کے برابر ہواور اس سے اطلاع دے اور یا دولا تا رہے۔ (اخبار افضل تادیان ج۲۵، ص۲۳۷،مورخہ ۲۲ کتوبر ۱۹۳۷)

### مرزاغلام قادیانی کا ماہواری چندہ بٹورنا:

ہرایک شخص سوچ سمجھ کراس قدر ماہواری چندہ کا اقرار کر ہے جس کو وہ دیے سکتا ہے گو ایک بیسہ ماہواری ہو مگر خدا کے ساتھ فضول اور دروغ گوئی کا برتاؤ نہ کرے ہرایک شخص جو مرید ہے اس کو چاہئے جونفس پر پچھ ماہواری مقرر کر دے خواہ ایک بیسہ ہواور خواہ ایک دھیلہ اور جو شخص پچھ بھی مقرر نہیں کرتا منافق ہے۔ (مجموعہ اشتہارات ج ۲ میں ۵۵۲)

نے بہت ساروید میرے دامن میں ڈال دیا میں نے اس کا نام یو چھااس نے کہا نام کچھنہیں میں نے کہا آخر کچھ تو نام ہو گا اس نے کہا میرا نام ہے ٹیجی ٹیجی۔ (روحانی خزائن ج۲۲ بس۳۶ سمحقیقة الوحی س۳۳۲) گویا مرزے کا فرشتہ بھی ایک لطیفہ گھبرا۔ اس کی کچھ لائی گئی شیطانی وحیاں بھی پڑھئے: آئي لويو، آئي ايم وديو، ميس آئي ايم ميي، لاڻھ، آف پين، آئي شيل هيلب يو، آئي كين داك آئي ول وڙ، وي كين واكم، وي ول دُو، گوڈ از کنگریز آری \_ (روحانی خزائن ج۲۲،ص ۱۲،حقیقة الوی ص ۳۰۳\_۳۰۳) عجیب وغریب زبان میں مرز ہے کی وحی: پریش عمر براطوس یا پلاطوس.....اس جگه برا طوس اور پریش کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں اور کس زبان کے بہلفظ ہیں۔ ( مکتوبات احمد ج اجس ۵۸۳) مرزا غلام قادیانی کا مخاطب کوحقیر سمجھتے ہوئے جھوٹ بولنا: اس کی صورت یہ ہے کہ بعض اوقات آ دمی سامنے والی کوکسی کام کی رغبت دلانے کے لئے پاکسی کام سے روکنے کے لئے جھوٹ بولتا ہے جیسا كەروتے ہوئے يا ضدكرتے ہوئے بيج كوكهه دياجا تاہے كہ چپ كر جاؤ ورنہ شیر آ جائے گا۔ یا پھر شیر آ گیا ہے۔ جب مرزے قادیانی کے احوال زندگی پڑھے جاتے ہیں تو اس

كرجيبوں ميں بھرا تھا وہ بورا نہ تھا بلكہ پيا ہوانمك تھا۔'' (سيرت المهدى ج اجس ٣٨) مرزے کی شاعری قبض کشا (یعنی لطیفے) ہے: مرزا قاد بانی نے لکھاہے: "جب طبیب دیکھتا ہے کہ مریض کو منہ کی راہ ہے اب دوا مفیر نہیں ہوئی تو پھر بیار کے لئے حقنہ تجویز کرتا ہی اور اس ذریعہ سے بہار کی قبض دور ہو جاتی ہے اور وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ سویہی حال ہمارے شعروسخن كا\_" (اخبارالحكم قاديان ٢٨، الست ١٩٣٨، صفحه ٢) ہمارے عرف عام میں بھی ہے جملہ بولا جاتا ہے کہ ' کھل کے ہس تیری قبض مُئے' یعنی زور سے ہنسیں آپ کی قبض ٹوٹ جائے گی۔ مرزا بھی ٹھیک کہتا ہے کہ جب اس کی نظم ونٹر سنی جائے تو انساں اس کے فرضی لطیفوں کو بڑھے تو وہ بیننے کی وجہ ہے لوٹ بوٹ ہی ہوگا۔ مرزا قادیانی کا فرشتہ ٹیجی ٹیجی۔ سب انبیاء صادقین کے پاس جوفرشتہ وحی خدالے کرآتارہااس کا نام ہے حضرت روح الامین جبرئیل علیتیا: مگر جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کے پاس جوفرشتہ آتا تھا اس کا نام تھا ٹیجی ٹیجی۔ اب مرزے کی زبانی سنئے: " مارچ ١٩٠٥ كوميس نے خواب ميس ديكھا كه ايك تخض جوفرشته معلوم ہوتا تھا۔ میرے سامنے آیا اور اس

صرف برٹش انڈیا میں پھیلایا ہے بلکہ عرب اور شام اور مصر اور روم اور افغانستان اور دیگر اسلامی بلاد میں محض للبی نیت سے شائع کیا ہے نہ اس خیال سے کہ میر گور شنٹ میری تعظیم کرے یا مجھے انعام دے۔'' (روحانی نزائن جاا، محمد) مراسالدہو۔ توم ممر)

مرزے کا آخری جملہ"نا اس خیال ہے کہ بیرگر نمنٹ میری تعظیم

کرے یا مجھے انعام دے' پر تکلف جھوٹ سے بھرا ہوا۔ کیونکہ اس غدار کی انگریز حکومت کی وفاداری کا صرف اور صرف مقصد ہی بیرتھا کہ اس کی قدر دال رہے اور انعام و اکرام کی بارش کرتی رہے۔ اس پر دلیل مرزے کی

ا پنی عبارت ملاحظه ہو: '' ہنشن گیز

''یہ دانشمند گورنمنٹ ادنی توجہ سے سمجھ علی ہے کہ عرب کے ملکوں میں جو ہم نے ایس کتابیں بھیجیں جن میں بڑے بڑے مضمون اس گورنمنٹ کی شکر گزاری اور جہاد کی خالفت کے بارے میں تتے ......میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک دن یہ گورنمنٹ عالیہ ضرور میری ان خدمات کی قدر کرے گی۔''

(مجوعة اشتهارات ج٢،٩٥٥، تبليغ رسالت ج٠١،٩٥٨)

پھر يوں کہا كہ:

''میں نے نہ کسی بناوٹ اور ریا کاری سے بلکہ محض اس اعتقاد کی تحریک سے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں ہے بڑے زور سے بار باراس بات کومسلمانوں میں پھیلایا ہے کہ ان کو گورنمنٹ برطانیہ کی جو درحقیقت میں یہ وصف غلیظ بھی نمایاں طور پر نظر آتا ہے کہ کیونکہ اس نے بھی اپنے مخاطبین کو اپنا تابع کرنے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے ایسے سینکڑوں ہربے استعال کئے۔

حییہا کہ محمدی بیگم سے نکاح کے حوالے سے گزرا کہ مرزے قادیانی نے اس خاتون کے باپ کو مال وزر اور زمین کا لالچ دیا اور نہ ماننے پہ جھوٹی دھمکیوں سے بھی ڈرایا کہ تو مرجائے گا، اس کا خاوندفوت ہوجائے گا وغیرہ۔

#### :10

مرزاغلام قادياني كاازراهِ تكلف جھوٹ بولنا:

اس کی صورت یہ ہے کہ انسان کے دل میں کسی چیز کی طلب کی خواہش بھی ہواور وہ زبان سے کہے کہ مجھے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں یا بالعکس یعنی دل میں ذرا بھرخواہش نہ ہواور زبان سے حصول کی طلب کرتا پھرے۔

قائين كرام!

مرزائے قادیان کواس چالا کی پر بھی مکمل عبور حاصل ہے۔ یہ اپنی

انگریزی و فاداراور کاس کیسی کے حوالے ہے لکھتا ہے: در در در در در در دارا کا سرکاری کا در اس کا میں کا می

''میں نے اپنی قلم سے گور نمنٹ کی خیر خوابی میں ابتداء سے آج تک وہ کام کیا ہے جس کی نظیر گور نمنٹ کے ہاتھ میں ایک بھی نہیں ہو گی اور میں نے ہزارہا روپیہ کے صرف سے کتابیں تالیف کر کے ان میں جابجا اس بات پر زور دیا ہے کہ مسلمانوں کو اس گور نمنٹ کی تپی چاہے اور ریایا ہو کر بغاوت کا خیال بھی دل میں لانا نہایت درجہ کی بدذاتی ہے اور میں نے ایس کتابوں کو نہ

دام اقبالها کی خدمت میں رکھتا ہوں دوبارہ جھے مجبور کیا کہ میں اس تحفہ یعنی رسالہ قیصر یہ کی طرف جناب ممدوحہ کو توجہ دلاؤں اور شاہانہ منظوری کے چند الفاظ سے خوشی حاصل کروں اور اس غرض سے بیعریضہ روانہ کرتا ہوں۔'' (روحانی خزائن جے 11، سارہ قیصر یوس ۲)

دوسرے مقام پہ چاپلوسی یوں کرتا ہے:

"اے قیصریہ و ملکہ معظمہ! ہمارے دل تیرے گئے دعا کرتے ہوئے جناب الهی میں چھتے ہیں اور ہماری رومیں تیرے اقبال اور سلامتی کے گئے حضرت احدیت میں سجدہ کرتی ہیں۔ اے اقبال مندقیصریہ ہنداس جو بلی کی تقریب پرہم اپنے دل اور جان سے مجھے مبار کبار دیتے ہیں۔ " (روحانی جا بھی ہے۔ ایس جا بیں۔ " بیں۔ " جا بیں۔ " بیں۔ " جا بیں۔ " جا بیں۔ " بیں۔

:10

مرزا غلام قادیانی کا ہرسی ہوئی بات آگے بیان کردینا:
یوں تو غلام قادیانی جھوٹ کے ہر میدان کا شہوار ہے۔ گر اس
میدان میں تو اس نے خوب جوہر دکھائے کہ اس کو اس کا شیطانی ملہم اور
جھوٹی وی کنندہ اے جو بات بھی القاء کرتا مرزا اے بغیر کسی تامل اور چنین و

چنال کے آگے بیان کردیتا۔

اوراپنے ملہم ابلیں مسمل بہ ٹیجی ٹیجی کی ہر ہر بات پر بغیر سیاہ وسفید کی تمیز کئے اعتبار کرتا رہا اور بیان کرتا رہا۔ بایں وجہ ہی مرزے نے ہر ہر اچھے منصب کے حامل ہونے کا دعویٰ کرڈالا۔ ان کی محسن ہے سیحی اطاعت اختیار کرنی چاہئے۔ (روحانی خزائن ج۲،۳۰۰ تاب البرییس۲)

ای طرح کی ایک دوسری عبارت پڑھئے:

کہتاہے کہ:

''عرب کے ملکول میں جو ہم نے الی کتا ہیں جھیجیں جن میں بڑے بڑے مضمون اس گورنمنٹ کی شکر گزاری اور جہاد کی مخالفت کے بارے میں تھے، ان میں گورنمنٹ کی خوشامد کا کون سا موقع تھا۔ (مجموعہ اشتہارات جہ، ص ۲۵،۵۳۵ بیٹنی رسالت جہ، مردم)

ان دونوں عبارتوں کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ مرزے قادیانی کا عمر بھر گور نمنٹ کی وفاداری اور چاپلوسی کرنا گور نمنٹ کی خوشامد اور اس کو

و کھانے کے لئے نہیں تھا۔ حالانکہ اس کی دل میں اس کی انتہاء درجے کی خواہش بھی تھی کہ گورنمنٹ مجھ سے خوشامدی انداز سے راضی ہو جائے۔ اس پر دلیل مرزے کی اپنی تحریر ہے:

سبحان الذي اسرى بعبد لاليلأ " پاک ہے وہ جس نے اپنے بندہ کورات میں سیر کرایا۔" يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نورة ولم كرة الكافرون "ارادہ کرتے ہیں کہ خدا کے نور کو اینے منہ کی پھوٹلوں ہے بچھا دیں اور خدا اپنے نور کو کامل کرے گا اگر چہ کا فر کراہت ہی کریں۔'' (روحانی خزائن ج۱۱،ص۵۱ تا ۵۳،رساله دعوت قوم) نمبرا، ۲، ۹،۲، کے علاوہ سب قرآنی آبات ہیں، مگرلعت ہوم زا ا خبیث کے ملہم ابلیس پر کہ جس نے کہا کہ یہ تجھے الہام ہوئی ہیں اور بے شار العنت ہوقادیان کے شیطان پر کہ جس نے اپنے اہلیس ملہم سے س کریہ یقین كرليا اورآ گے بيان كر ديا كه به ميرے الهامات ہيں......هالانكه ناظرة القرآن پڑھنے والامسلمانوں کا ناسمجھ بچے بھی جانتا ہے کہ یہ آیات قرآن کی ہیں اور قر آن کواللہ تعالیٰ نے بس قلب مصطفیٰ ساہٹھائیلیں پر نازل فر ما باہے۔ قارئین! یہ چند ایک مثالیں بطور نمونہ کے بیان کی ہیں ورنہ بدبخت مرزے کی کتابیں ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہیں۔ 

مرزاغلام قادیانی کے چندایک ٹیجی ٹیجی سے سنے ہوئی الہامات: انت منى بمنزله لا يعلمها الخلق تومیری جناب میں وہ مرتبہ رکھتا ہے جس کالوگوں کوعلم نہیں۔ انت متى يمنزلة توحيدي و تفريدي تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری تو حید اور تقریر۔ انأاول المومنين 'میں سب سے پہلامومن ہول۔'' الرحل علم القرآن ''وہ رحمن جس نے قرآن سکھایا۔ قلان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ''انکو کہہ کہ اگرتم خدا سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میرے بیچھے ہولو تا خدا بھی تم سے محبت کرے۔ اذاجاءنصر اللهوالفتح \_4 "جب خدا کی مدداور فتح آئے گی اني افعك الي "میں تچھےا پنی طرف اٹھانے والا ہوں۔" شانكعيب "تیری شان عجیب ہے۔" زادمحدك \_9 '' تیری بزرگی کواس نے زیادہ کیا۔''



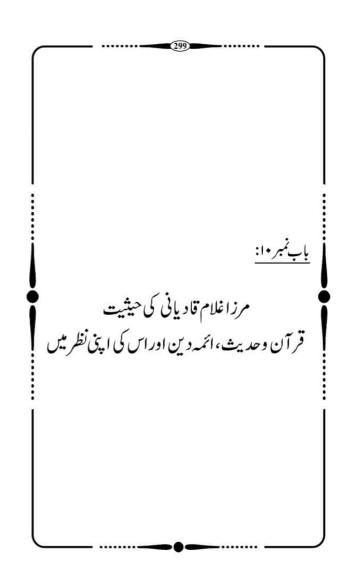

| 302                                                                                                                               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ام قادیانی احادیث کی نظر میں:                                                                                                     | مرزاغا |
| حجوٹ بولنا زمانہ جاہلیت میں بھی معیوب تھا، مگر مرزے غلام<br>میں نہ سر نہ سر نب س                                                  | _٢4    |
| قادیانی کے زد یک نہیں، کیونکہ بیسب سے زیادہ بولتا تھا۔<br>حصوٹ بولنے سے کافر بھی حیا کرتے ہیں۔مگر مرزانہیں۔                       | _۲۸    |
| حصوط و نیا کی کسی بھی قوم وملت میں بطور جواز کے منقول نہیں ،مگر                                                                   | _19    |
| فرقة مرزائيت كى بنيادى جھوٹ ہے۔<br>جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے اور مرزا غلام قاديانی سب سے بڑا<br>گنهگار، كيوكدوہ اس كاعظيم مرتكب تھا۔ | _٣•    |
| مومن کی تخلیق جھوٹ پرنہیں ہوتی ،گر مرزے نے ثابت کر دیا کہ                                                                         | ١٣٠    |
| میں توسرا پائے کذب و دجل ہوں۔<br>حصوب منافق کی خصلت ہے، تبھی تو وہ رکیس منافقین تھہرا، کیونکہ                                     | _mr    |
| وہ اپنی اس خصلت میں جہاں بھر میں ممتاز ہے۔<br>حجوث منافق کی علامت ہے، اور مرزا میں منافت کی پیعلامت<br>بتریک ت                    | ٣٣     |
| بدرجہاتم پائی جاتی ہے۔<br>حجوث منافقت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور مرزا<br>منافقت کی مکمل عمارت، کیونکہ کذاب و دجال ہے     | ۳۳     |
| جھوٹ رزق کو کم کرتا ہے، تبھی تو مرزے پر دنیا بھر سے لعنت                                                                          | ٥٣٠    |
| برس رہی ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتا تھا۔<br>جھوٹ کی بد ہو سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، اسی لئے رحمت کے                              | _٣4    |
| فرشتے دنیا عقبی میں ہی مرزے سے دور ہو بچکے اور اس پر ملائکہ                                                                       |        |

اسے قیامت کے روز جنت کی راہ نہیں ملے گی کیونکہ وہ جھوٹ بولتا تھا۔ الله تعالیٰ نے اسے ہدایت نہ دی، کیونکہ وہ جھوٹ بولتا تھا۔ اسے نیک لوگوں کا رستہ میسر نہ آیا، کیونکہ وہ جھوٹ بولتا تھا۔ \_110 وه محروم از مدایت تها، کیونکه وه حجموث بولتا تها۔ -10 اس پرلعنت برستی تھی کیونکہ وہ جھوٹ بولتا تھا۔ \_10 ١٧ \_ وه ظالم تها كيونكه وه جهوث بوليّا تها \_ المحادث وهسب سے بڑا ظالم تھا، کیونکہ وہ اللہ تعالی پر جھوٹ باندھتا تھا۔ ۱۸ ۔ وہ بہت بڑالعنتی تھا، کیونکہ اللہ تعالی پر جھوٹ یا ندھتا تھا۔ اس كا قيامت كو برا حال ہوگا كيونكه الله تعالى يرجھوٹ يا ندھتا تھا۔ ٢١ \_ وه قيامت كوفلاح نهيس يا سكے گا كيونكه الله تعالى يرجھوٹ باندھتا تھا۔ ۲۲\_ اس کوراه حق میسر نه آئی ، کیونکه الله تعالی پر جھوٹ یا ندھتا تھا۔ اس کے لئے قیامت کو بہت برا عذاب ہو گا کیونکہ اللہ تعالی پر حجوب باندهتا تھا۔ وہ ایبا مجرم ہے کہ جس کا بھلانہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالی پر جھوٹ باندهتا تھا۔ ۲۵ ۔ ومستحق لعنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا تھا۔ وہ اس لائق بھی نہیں تھا کہ اس کی ہم نشینی اختیار کی جائے کیونکہ الله تعالى يرجهوك بإندهتا تهابه

۳۴ مر جھوٹ بھیلانا شیطانی کام ہے اور پدکام مرزاعمر بھر کرتا رہا، لہذا وہ ناشر شیطانیت ہوا۔ ۵۷۔ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے، ہاس وجہ ہی جھی مرز ہے کو بھی انتشار وافتراق امت کی جڑ کہتے ہیں، کیونکہ اس نے جھوٹوں کا ایک ذخیرہ جمع کر کے جھوڑا۔ ۳۷۔ مومن جھوٹانہیں ہوسکتا، اس کئے مرزا صاحب ایمان نہیں تھا، کیونکہ وہ پر لے درجے کا کذاب تھا۔ ے ہے۔ مجھوٹ میں بھلائی نہیں اس لئے مرزے کی ذات ہے لے کراس کے کردار وافکار اور گفتار سب بھلائی اور ہرفتنم کی خیر سے خالی تھا، كيونكيه ومنحول جھوٹا تھا۔ ^ ۴۸ ۔ مجھوٹ برباد اور ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی لئے مرزے کی ہلاکت 🕯 غلاظت میں ہوئی اور دارین کی بربادی اس کا مقدر تھبری کیونکہ وہ حجوثا تھا۔ ۹۹۔ جھوٹ بے برکتی ڈالتا ہے۔ تبھی تو وہ زمانے بھر کامنحوں تھا کہ حجوث ہے کام لیتا تھا۔ • ۵۔ جھوٹ قبولیت دعامیں رکاوٹ ہے، اس لئے ہی مرزے کی ہرعبادت (اگر کرتا ہوگا تو) کالے کیڑے لیٹ کراس کے منہ یہ ماری جاتی ہو گی، کیونکہ اس کی تمام حرکت وسکنات جھوٹ کی آئینہ دارتھیں۔ جھوٹے شخص کے لئے نہایت سخت اور طویل عذاب ہے اور مرزااس کامشخق سب سے زیادہ ہے کیونکہ وہ جھوٹا جوسب سے بڑا تھا۔

عذاب لعنت برسارے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹ کا عادی تھا۔ ے سے بدتر کوئی عادت نہیں،اسی لئے تو ہم کہتے ہیں مرزاافتح الخصائل یعنی سب سے زیادہ بری عادات کا مالک تھا کیونکہ جھوٹ بولنااس کی عادت ثانیہ بن چکی تھی۔ ٣٨ - حجوث ايمان كے منافی ہے، اس بنياد ير ہم كہتے ہيں كه فكر مرزئیت اور ایمان ایک دوسرے کے متضاد اور مخالف ہیں یعنی جو مومن ہے وہ مرزائی نہیں اور جومرزائی ہے وہ مومن نہیں۔ کیوکہ اس کا بانی میانی کذاب و دحال تھا۔ ۹س۔ مجھوٹ ماعث پریشانی واضطراب ہے، جبھی تو مرزاغلام قادیانی اور اس کے پیرو کاربح اضطراب وحیرانی و پریشانی میں مستغرق ہیں، تسکین کا ساحل نہانہیں یہاں میسر ہے۔ نہ ہی قبر وحشر میں ہوگا۔ ' کیونکہاس مذہب کا بانی کذاب اور یہ مذہب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ • سم۔ حجموث دوزخ میں لے جانے والا کام، ای لئے ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی واصل الی النار ہوا، کیونکہ جھوٹ کا وہ عادت دارتھا۔ جھوٹ دل کوسیاہ کر دیتا ہے، ہایں وجہ مرزا کا دل بھی اسود ہو چکا تھا، نتیجةً وہ اللہ اور اس کے مقربین پر ہرفشم کے جھوٹ باندھتا ہے۔ ۴۲۔ حجوث کسی حالت میں اصلاح نہیں کرتا، باس وجہ ہی مرزے کو مفید اعظم کہا جا سکتا ہے۔ کیونکہ وہ کذاب اعظم جوتھا۔ جھوٹ دوزخی عمل ہے اور مرزاجہنم کا کیڑا، کیونکہ کاذبوں میں اس کی مثال نہیں۔

وہ بہت بڑے جھوٹ کا مرتکب تھا، کیونکہ وہ جھوٹ بولتا تھا۔ وہ دائمی عذاب کامستحق ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتا تھا۔ وه کبیره گناه کا مرتک تھا کیونکہ جھوٹی گواہیاں دیا کرتا تھا۔ وہ بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا، کیونکہ وہ خود کواینے باپ کے علاوہ کی طرف منسوب کرتا۔ وہ کفران نعمت کرتا کیونکہ وہ خود کو اپنے باپ کے علاوہ کی طرف وه لعنت کا حقدار تھااواس کے تمام اعمال مردود کیونکہ وہ خود کوایخ باپ کے علاوہ منسوب کرتا تھا۔ اس پر جنت حرام ہے، کیونکہ وہ خود کواینے باپ کے علاوہ منسوب اس نے جھوٹ کا دوہرا لباس یہنا کیونکہ وہ کسی بھی چیز کے حاصل نہ ہونے کے باوجودحصول کا دعو پدارتھا۔ وہ گفتار کا سب سے بڑا حجوثا تھا، کیونکہ مقربین پرتہمتیں لگا تا تھا۔ مرزامہلک گناہ میں مبتلا تھا، کیونکہ وہ تہمت لگانے کا عادی تھا۔ ومستحق تھا كداس يرحد قذف لكائي جائے، كيونكدوه تهمتيں لكا تا تھا۔ 24\_ وەمىلىل لعنت كاحقدارتھا، كيونكه وه تېمتيں لگا تا تھا۔ اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں کیونکہ وہ حصول مال کی خاطر جھوٹی قشميس كهاتا تقايه الله اس سے کلام نہیں کرے گا کیونکہ وہ حصول مال کی خاطر جھوٹی فسميں کھا تا تھا۔

جھوٹ ہے اجتناب کرنا پریشانیوں کاحل ہے اور مرزا دارین کی ذلت ویریشانی میں مبتلا کیونکہ اس کی زندگی جھوٹ سے استعارہ ہے۔ جھوٹ بولنے والا خیانت کرتا ہے اور مرزا سب سے بڑا خائن، کیونکہ سب سے بڑا جھوٹا تھا۔ مرزاغلام قادیانی ہے ایمان تھا، کیونکہ وہ اللہ پر جھوٹ یا ندھتا تھا۔ مرزاسکین ترین مجرم ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالی پر جھوٹ یا ندھتا ہے۔ روسیاہی مرزے کا نصیب بن گئے، کیونکہ وہ اللہ تعالی پر جھوٹ یا ندھتا ہے۔ مرزاسب سے بڑا ظالم اور گمراہ تھا، کیوکہ وہ قرآن مجید پر جھوٹ باندهتا تفابه مرزا قادیانی برخود قرآن لعنت کرتا ہے، کیوکہ وہ قرآن مجیدیر جھوٹ یا ندھتا تھا۔ مرزا خدا يرحموث باندهتا كيونكه وهقرآن مجيد يرحموث باندهتا تقابه اس بدبخت کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ وہ نبی سالٹھالیاتی پر جھوٹ باندهتا تفايه مرزاستگین ترین جرم کا مرتکب تھا کیونکہ وہ جھوٹ بولتا تھا۔ -41 م زا گمراه کن تھا کیونکہ وہ جھوٹ بولتا تھا۔ \_41 مرزاجنت کی خوشبوتک ہے محروم رہے گا، کیونکہ وہ جھوٹ بولتا تھا۔ مرزائے قادیاں کے لئے دوزخ واجب ہو چکی ہے کیونکہ وہ حجوث بولتا تقابه

جھوٹ سنجیدگی اور مزاح دونوں میں درست نہیں، مگر مرزا دونوں میں خوب بولتا۔ بندہ کامل مومن نہیں ہوتا، جب تک کہ مزاحاً بھی جھوٹ نہ چھوڑ دے۔ ہایں وجہ مرزا تو ناقص درجے کا مومن نہیں تھا جہ جائیکہ کامل ہو کیونکہ جھوٹا تھا۔ لوگوں کو ہنسانے کے لئے جھوٹ بولنے والے کے لئے برا انحام ہے اور ہلا کت بھی اور مرز ہے میں یہ وصف بھی نمایاں تھا۔ ۹۳\_ جھوٹ ازراہ تکلف بھی ٹھیک نہیں،مگر مرزاار تکاب پھر بھی کرتا۔ مخاطب کوحقیر حان کر جھوٹ بولنا بھی درست نہیں۔ مگر مرز ہے کی نگاه میں بات ہی حقیرتھی۔ ہرسنی ہوئی بات (بغیر تحقیق) کرنا بھی جھوٹ ہے اور مرزا قاد بانی اس کا ماہر تھا۔ مرزا غلام قادیانی ائمه دین کی نظر میں: 97 مرزاسب سے بڑا خطا کارتھا۔ کیونکہ جھوٹ کا ارتکاب کرتا۔ عور وہ فقط جھوٹانہیں بلکہ سے بڑا جھوٹا تھا کیونکہ ایک جھوٹی بات بیان کرنے والابھی جھوٹا ہوتا ہے۔ ٩٨ وه دوزخ كےسب سے نچلے درج ميں ہوگا، كيونكه وه جموا تھا۔ حبحوث انسان کومعیوب کر دیتا ہے اور مرزا بھی ظاہری و باطنی طور ىرمعيوب تھا، كيونكه جھوٹ بولٽا تھا ۱۰۰۔ اس کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جائیں گے، کیونکہ وہ

الله تعالی قیامت کواس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا کیونکہ وہ حصول مال کی خاطر حھوٹی قشمیں کھا تا تھا۔ الله تعالیٰ اسے پاکنہیں کرے گا کیونکہ وہ حصول مال کی خاطر حھوٹی قشمیں کھا تا تھا۔ اس کے لئے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ حصول مال کی خاطر حجوثي قشمين كهاتا تفايه اس نے مال میں برکت نہ تھی کیونکہ وہ حصول مال کی خاطر جھوٹی فشمين كها تا تھا\_ اس کا مال بالاخر فناہی ہونے والانتھا کیونکہ وہ حصول مال کی خاطر حھوٹی قشمیں کھا تا تھا۔ وہ جنت سے محروم رہے گا کیونکہ وہ حصول مال کی خاطر جھوٹی فتمين كهاتا تها\_ اس کے گھر میں نگاڑ اور بربادی تھی کیونکہ وہ حصول مال کی خاطر حِھوٹی قشمیں کھا تا تھا۔ وہ دوزخ میں جائے گا کیونکہ وہ حصول مال کی خاطر حجھوٹی قشمیں کھا تا تھا۔ ۸۷۔ مرزا قادیانی بے برکتا تھا، کیونکہ جھوٹ بولتا تھا۔ مرزا ایک فاجرتها، کیونکه وه این تجارت جهونی پیری اور جهونی نبوت کے لئے جھوٹ بولا کرتا تھا۔ م زا بروز قیامت بطور فاجر کے اٹھے گا۔ کیوکہ وہ اپنی تحارت میں

حجوث بولا كرتابه

### اا۔ جھوٹا شخص بے اعتبار ہوتا ہے۔اس لئے ہم کہتے ہیں کہ مرزا غیر معتبرآ دی تھا، کیونکہ کذاب تھا۔ جھوٹ کی وجہ سے نیک نامی مم ہوجاتی ہے، اس لئے جب مجھی مرزے قادیانی کا نام آتاہے لعنتوں کی مالا کے ساتھ آتا ہے كونكه حجوب بولتا تھا۔ مرز بے غلام قادیانی کی حیثیت اس کی اپنی نظر میں: ۱۱۲۔ مرزاغلام قادیانی کنجر ہے اور حرام ۔ زدگی سے بھی برے کام کرتا، کیونکہاں نے خودلکھا ہے کہ ''حجوٹ بولنا گو ہا تنجر بننے اور حرامز دگی ہے بھی برا ہے اورخود جی بھر کے بولتا۔ مرزا قادیانی گوہ کھایا کرتا، کیونکہاس نے خودلکھا ہے کہ: ''حجموٹ بولنا گوہ کھانے کی طرح ہے'' اورخود بولتا تھا۔ مرزا قادیانی سے زیادہ بدکردارکوئی نہیں، کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ: ''حجموٹ سے بدتر کوئی کامنہیں'' اورخود ارتکاب کرتا۔'' مرزا قادیانی مرتد ہونے ہے بھی براہے، کیونکہ وہ کہتاہے کہ: ''حجھوٹ بولنا ارتداد ہے براہے'' اورخود بولتا تھا۔'' مرزا قادیانی اپنی سب باتوں میں بے اعتبار ہے، کیونکہ اس نے خودلکھا کہ: "جس كى ابك بات جھوئى ثابت ہو حائے وہ باقيوں میں بھی ہے اعتبار شار ہوگا'' اور خود عمر بھر بولتا رہا۔''

ایک کذاب خطیب تھا۔ حبوث میں کچھ خیرنہیں، اس لئے مذہب مرزائیت دین، دنیا کی ہر بھلائی سے خالی ہے کیونکہ وہ تھا ہی گذاب۔ ۱۰۲ ۔ جھوٹا قیامت کور ہائی نہیں یا سکے گا، اس لئے مرزا توضرور گرفتار نار ہوگا، کیونکہ اعلٰی درجے کا جھوٹا تھا۔ ۱۰۳۔ حجوٹے کے دل کا چراغ مجھی روثن نہیں ہوتا تبھی مرزے کی نہ بس باطنی لائٹ بلکہ ظاہری یعنی آنکھ بھی گل تھی، کیونکہ جھوٹوں کا امیر تھا۔ ۱۰۴۔ حجوث انسان کو شرمندہ کرتا ہے۔ اس لئے شرمندگی دارین مرزے کا نصیب بنی، کیونکہ جھوٹوں کا سر دار تھا ۵۰۱۔ جھوٹ انسان کو بےعزت کرتا ہے۔اس لئے عزت کی ہوا تک بھی مرزے کے قریب سے نہ گری کیونکہ وہ جھوٹا تھا۔ ۱۰۲۔ جھوٹے سے ہر کوئی کنارہ کرتا ہے، باس وجہ ہر ذی شعور اور مسلمان مرزائی فکر ہے اجتناب کرتا ہے، کیونکہ اس کا بانی حجوث كى نحاست كايتله تھا۔ حجوثے کو کوئی بھی شار میں نہیں لاتا، اسی لئے مرزے کا شار انسانوں میں نہیں ہوتا کیونکہ وہ حجوث بےشار بولتا تھا۔ ۱۰۸ - حجموثا خض ذلیل ہوتا ہے، تبھی تو مرزا دارین کا ذلیل کھیرا، کیونکہ وہ جھوٹ بہت نے تکلفی سے بولتا۔ اوسے اولے سے بدتر کوئی کامنہیں، ای لئے مرزے سے بدتر كوئي نہيں، كيونكہ وہ حجوث بولنے كا بادشاہ تھا۔

"جھوٹے کی زندگی سب سے زیادہ لعنتی ہے"اور خود ساری زندگی بولتا رہا۔ 1۲۵۔ مرزے قادیانی پر قیامت تک کے لئے لعنت ہے، کیونکہ اس نےخود کہا کہ: "جھوٹوں پر قیامت تک لعنت ہے" اور خود اس کا خوب مرتكب تفايه ۱۲۷۔ مرزا قادیانی گند کا کیڑا ہے کیونکہ اس نے خود کہا ہے کہ: ''حجوٹ بولنے والانجاست کا کیڑا ہے۔'' اورخود جی بھر کر پولٽاريا۔" ۱۲۷ مرزا قادیانی لعنتی ہے۔ کیونکہ اس نے خود کہا کہ: ''افتراء باندھنے والے پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔'' اور خودز مانے بھر سے بڑامفتری تھا۔ ۱۲۸ مرزا قادیانی کی ذرا بھرعزت نہیں کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ: "اس کی ذرا بھرعزت نہیں۔" اور خود سب سے بڑا مفترى تفايه مرزا قادیانی لعنتول والے کام کرتا، کیونکداس نے خود کہا کہ: ''خدا پرافتراء پاندھنالعنتوں کا کام ہے'' اور اس نے کوئی کسر نہاٹھارکھی تھی۔ • ١٣٠ مرزا قادياني سب سے بڑا ياني بے- كيونكداس في خودكها كه: "جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے۔" اور خود بڑھ چڑھ کے

مرزاغلام قادیانی سب برائیوں کی جڑے، کیونکہ اس نے خودلکھا کہ: "حجموث سب برائيول كي مال ہے اور خود بے شار بولتا۔" مرزا قادیانی مردارخورتھا، کیونکہاس نے خودلکھا کہ: "جھوٹ ایک مردار ہے اور خود تسلسل سے بولتا۔" مرزا قادیانی کتوں کے جیسے کام کرتا، کیونکہ اس نے خودلکھا ہے کہ: "جھوٹ بولنا نہ جھوڑنا، یہ کتوں کا طریقہ ہے" اور خود ساري عمر نه چھوڑا۔" مرزا قادیانی بدذات ہے، کیونکهاس نے خودتح برکیا که: "خدا يه جموك باند صنے والا بدذات بے" اور خوداس نے اس کام کی حد کر دی۔ مرزا قادیانی کول سے بدتر ہے، کیونکہ اس نے خود کہا کہ: ''وہ کتوں سے بدتر ہے''اورخوداییا کرتارہا۔ مرزا قادیانی بندروں سے بدتر ہے، کیونکہ خود کہتا ہے کہ: "وہ بندرول سے بدتر ہے۔" خود رب تعالی پر جھوٹ باندهتار ہا۔ ۱۲۳ مرزا قادیانی متضادالکلام تھا، کیونکہ خودلکھتا ہے کہ: "جموٹے کے کلام میں تضاد ہوتا ہے۔" اس کی اپنی کتابیں اس ہے بھری پڑی ہے۔ ۱۲۴۔ مرزا قادیانی کی زندگی سب سے بڑی لعنتی زندگی تھی، کیونکداس نے خودلکھا کہ:

قارئين كرام! ان ایک سوپینتیس (۱۳۵) ثابت شده امور کی روشنی میں ہمیں یہ کہنے کا پورا پوراحق ہے کہ مرز ہے غلام قادیانی کا نبی یا رسول ہونا، یونہی مسیح موعودمېدي،محدث ومجدد اور امام زمال وغيره ہونا تو دور کې بات وه تو ناقص مسلمان بھی نظرنہیں آتا بلکہ ایک شریف انسان بھی نہیں بلکہ پر لے درجے کا خبیث انفس، غلط الفکر، بدکردار، پلید گفتار، بدذات شریر الطبع، انسانیت کے چبرے بیہ بدنما داغ اسلام کاغدار، ایمان کا ڈاکو، یہود و ہنود کا کاسہ پس، مرتد، کافر اور کذاب و دجال تھا۔ کیونکہ اس کے بولے گئے جھوٹوں میں ہے سینکڑ ول حجموٹ مبنی پر کفروا تداراورشرک ہیں۔ مرزا غلام قادیانی اور اس کے پیرو کاروں کے بارے علاء كااتفاقى فتوي: اعلی حضرت امام اہلسنّت امام احمد رضاخاں فاضل بریلوی عِشالیّهٔ مرزا قادیانی اور اس کے پیرو کاروں کے بارے علاء عرب وعجم کا متفقہ فتو کا نقل کرتے ہیں کہ: من شك في عناب و كفر لافقد كفر ''لینی جوشخص مرزے کے عذاب اور اس کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کا فرہوجائے گا۔'' (فتاويٰ رضويه جها جساس)

بولتا رہا۔ مرزا قادیانی تمام برائیوں کی جڑ ہے کیونکہ خود کہتاہے کہ: ''جھوٹ تمام برائیوں کی ماں ہے۔'' اورخود اعلیٰ درجے كا كذاب تفا مرزا قادیانی مردار کھا تا تھا، کیونکہ اس نے خود کہا کہ: "جھوٹ بولنا مردر کھانے والوں کا کام ہے۔" اور خود کی مثال نہیں جھوٹ پولنے کی۔ ۱۳۳۰ مرزے پراللہ کی لعنت برتی ہے۔ کیونکہ وہ خود کہہ گیا ہے کہ: "جھوٹوں پراللہ کی لعنت ہے۔" اورخود کذاب زمانہ تھا۔ ٣ ١٦ مرزا قادياني دجال ہے۔ كيونكداس نے خود كہا ہے كه: "حجوث کے حامی اور مکروفریب سے کام چلانے والے كو دحال كہتے ہيں۔" اور خود نه صرف جھوٹ كا حامي تھا بلکہ ہزاروں کی تعداد میں جھوٹ بولے اور عمر بھر مکرو فریب ہے ہی کام جلایا۔ ۱۳۵ مرزا قادیانی حموث کا باپ ہے جے شیطان دجال کہا جاتا ہے۔ کیونکہ خود کہتا ہے کہ: "حجوث کے باپ کا نام ہے شیطان دجال ـ" اور خود کی زندگی ہی جھوٹ سے استعارہ ہے۔اسے کہتے ہیں: الجھا ہے یاؤں شیطان کا زلف دراز میں لو آپ اینے جال میں صاد آگیا

ہے تو اس میں نہ کوئی تعجب کی بات ہے اور نہ ہی اس سے مرزا صاحب کی نبوت میں کوئی فرق برتا ہے۔ کیونکہ جھوٹ بولنا تو انبیاء سے بھی ثابت ہے، جبیبا کہ ابراہیم مَالِیّلاً کے تین جھوٹ کا قر آن وحدیث میں بھی ذکر ملتا ہے۔ جواب ثمبرا: اس اعتراض کے پہلے اور اجمالی جواب کے تحت اوّلاً یہ مجھئے کہ اس بارے اسلامی عقیدہ کیا ہے، تا کہ اس مسئلے کی نزاکت معلوم ہو سکے۔ حضرت قاضی عیاض مالکی عِنْداللّهٔ متوفی ۵۴۴ هفر ماتے ہیں: والجمهور قائلون بأنهم معصومون ''لینی جمہور کہتے ہیں کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے بل '' (شفاءشریف ج۲ بس ۱۳۱) امام رازی مشاللہ فرماتے ہیں: والمختار عندنا إنهلم يصدر عنهم الننب حال النبوة البتة لا الكبيرة ولا الصغيرة " ہمارے نزویک مختاریہ ہے کہ انبیاء پیٹا سے زمانہ نبوت میں بقینی طور پر کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا، نہ کبیرہ اور نہ ہی صغيره- ''(تنسير كبيرج ١٩٠٢) امت مرحومہ کے جلیل القدر ائمہ کی قصر بحات سے ثابت ہوا کہ

انبیاء کرام ہرقتم کےصغیرہ وکبیرہ گناہ سےمعصوم ہوتے ہیں اوران سے ہر

گز ہر گز کوئی فعل ممنوع صادر نہیں ہوتا۔ کیونکہ جھوٹ بولنے والا قطعاً نی

راقم الحروف جب كتاب بذاكى تحرير كرچكا تھا توايك دِن كسي كام کی غرض سے ہمارے حامعہ ( تاندلہانوالہ ) میں محاہد ختم نبوت مبلغ ختم رسالت فانتح مرزائيت جناب محمد بدليج الزمال بھٹی صاحب ایڈووکیٹ لاہور مائی کورٹ تشریف لائے، میں نے جب انہیں مسودہ دکھایا تو بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ ماشاء اللہ ایک اچھوتے عنوان پر آپ نے قلم اٹھایا اور مرزے کا خوب تعاقب کرتے ہوئے اس کی مبنی برکذب زندگی سے خوب پردہ اٹھایا۔ مگریہاں پر اس بات کی طرف توجہ دینا بھی ضروری ہے کہ ہم ا جب مرزائیوں کو ان کے جھوٹے نبی کے جھوٹے اقوال دکھاتے ہیں تو وہ 🧣 مرزے قادیانی کا دفاع کرتے ہوئے نعوذ ہاللہ حجٹ سے حضرت ابراہیم عَالِيَّلِمَا کا حواله پیش کر دیتے ہیں ۔لہذاان کی اس بکواس کا بھی لاز ماً جواب شافی و کافی ہونا چاہئے، تا کیسی مرزائی کو پھراس عنوان پر بات کرنے کی ہمت نہ ہو۔ ماس وحہ فقیر فیفتی نے ضروری جانا کہاس بحث کو بصورت ضمیمہاس مقام یہ درج کر دیا جائے۔ لہذا اب مرزائیوں کے اس اعتراض کا دندان شکن جواب دیا جاتا ے۔ وہاللہ التوفیق والعون اعتراض از مرزائی قوم که جھوٹ بولنا توابراہیم عَالیَّالِاسے بھی ثابت ہے: مرزائي كهتيه بين الرمرزاغلام احمدقادياني كاحجعوث بولنا ثابت ہوتا

نہیں ہوسکتا۔

تناولها الثانية فاخل مثلها او اشد فقال ادعى الله لى ولا اضرك فدعت الله فاطلق فدعا بعض حجبته فقال انك لم تأتنى بأنسان انما اتيتنى بشيطان فاخذمها هاجرفاتته وهو قائم يصلى فاو مأبيده منهم قالت رد الله كيد الكافر في نحره واخدمها

ترجمہ: ''حضرت ابو ہریرہ رفحالیات مروی ہے کہ آنجناب الفلالیا نے فرمایا:

''ابراہیم علیہ اِن نین باتوں کے علاوہ کوئی الی بات نہیں کی جس کو لوگوں نے جھوٹ سمجھا ہو، ان تین میں سے دو کا تعلق اللہ کی ذات ہے ہے (لیعنی طلب رضائے اللہ کے لئے) ایک آپ کا بی قول''انی سقیم'' میں بیار ہونے والا ہوں دوسرا آپ کا فرمان''بل فعلہ کبیر ہم'' بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا اور ان میں تیسرا قول رکہ جس وقت آپ فلسطین کی طرف ہجرت کر کے جا ایک جگہ ہے گزر ہوا جہاں ایک آپ اور آپ کی زوجہ کا ایک جگہ ہے گزر ہوا جہاں ایک آب اور آپ کی زوجہ کا جس کے ساتھ ایک عورت ہے جو تمام لوگوں سے زیادہ خس خوبصورت ہے۔ اس ظالم نے حضرت ابراہیم علیہ کی کی خوبصورت ہے۔ اس ظالم نے حضرت ابراہیم علیہ کی کی طرف اپنا قاصد بھیجا کہ وہ ان سے یو بھے کہ پرتمہارے طرف اپنا قاصد بھیجا کہ وہ ان سے یو بھے کہ پرتمہارے

### جواب نمبر ۲:

ربی وہ حدیث کہ جس سے مرزائی قوم اور دیگر غیر مسلم لوگوں نے سمجھا کہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ ان تین موقعوں پر جھوٹ بولا تھا، اب اس کی وضاحت کی جاتی ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس حدیث نبوی کا اصل مطلب کیا ہے؟

وہ حدیث پاک بوں ہے کہ:

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول ثنتين منهم في ذات الله قوله اني سقيم و قوله بل فعله كبيرهم هذا وقال بينا هوذات يومر و سارة اذاتي على جيار من الجبابرة فقيل لهان ههنا رجلاله امرأة من احسن الناس فارسل اليه فسأله عنها من هنه قال اختى فاتى سارة فقال لها ان هذا الجبار ان يعلم انك امرأتي يغلبني عليك فأن سألك فأخبريه انك اختى في الاسلام ليس على وجه الارض مومن غيرى وغيرك فارسل اليها فأتى بها قامر ابراهيم يصلى فلما دخلت عليه ذهب يتنا ولها بيده فاخذو ويدوى فغطحتي ركض برجله فقال ادعى الله لى ولا ضرك فدعت الله فأطلق ثمر

حضرت ہاجرہ بطور خادمہ دے کر واپس لوٹا دیا۔ حضرت سارہ جب حضرت ابراہیم علیقیا کے پاس واپس آئیس تو آپ نے باتھ کے اشارے سے پوچھا کیا حال ہے؟ حضرت سارہ نے کہا کہ اللہ نے کافر کے مکر کوائی کے سینے پرلوٹا دیا۔ (یعنی وہ ذلیل ہوا) اس نے ہاجرہ ججھے بطور خادمہ دی ہے۔" وہ ذلیل ہوا) اس نے ہاجرہ ججھے بطور خادمہ دی ہے۔" وہ ذلیل ہوا) اس نے ہاجرہ ججھے بطور خادمہ دی ہے۔" وہ ذلیل ہوا) اس نے ہاجرہ جھے بطور خادمہ دی ہے۔"

### حديث مباركه كامطلب:

حفرت امام قاضى عياض مائلى اندلى عَيْسَةُ حديث مذكور كا صحيح مطلب اور درست مفهوم واضح كرتے ہوئ فرماتے ہيں: الصحيح ان الكذب لا يقع منهم مطلقا واما الكذبات الهذ كورة فانما هى بالنسبة الى فهم السامع لكونها فى صورة الكذب و امافى نفس الامر فليست كذبات. ''یعن صحيح بات یمی ہے كہ انبيا ء كرام ﷺ ہے جموث مطلقا ثابت نہيں ہوسكا، ليكن يہ ذكورہ جموث تو يہ بھى سنے والے كى طرف منسوب بيں، جن كو سنے والے نے جموث سحيا، الل لئے كہ وہ صورة مجموث نظر آتے ہيں،

(مشکوة شریف ص۵۰۷، حاشینمبر۱۰) حضرت قاضی عماض عِشلت کی اس تشریح کی روشنی حدیث مذکوره کا

حالانكه حققتاً حجوب نه تھے۔''

ساتھ عورت کون ہے؟ اس کے یو چھنے برآپ نے فرمایا! بہ میری بہن ہے، پھرآب حضرت سارہ کے باس آئے ان کوکہا! اگر اس ظالم کو پیۃ چل گیا کہتم میری ہوی ہوتو وہ جبراً تم کو مجھ سے چھین لے گا اگر وہ تم سے یو چھے تو اسے خبر دینا کہتم میری بہن ہو کیونکہ اسلام میں توتم میری بہن ہی ہو، اس کئے کہ (اس وقت) روئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی اور مومن نہیں ہے۔ اس ظالم نے حضرت سارہ کے پاس قاصد بھیج کران کواپنے ماس بلایا حضرت ابراہیم علیکا نے کھڑے ہو کرنماز پڑھنا شروع کردی۔حضرت سارہ ڈائٹیٹا جب اس ظالم کے پاس بینچی تو اس نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو وہ اللہ کی گرفت میں آ گیا۔ پاگلوں کی طرح ہو گیااس کا گلہ گھونٹ گیا۔ منہ سے جھاگ ہنے گئی، ایڑیاں رگڑنے لگا، اس نے حصرت سارہ ڈاٹھٹا کو کہا کہ! تم اپنے اللہ سے میرے لئے دعا کرو، میں تہہیں نکلیف نہیں پہنچاؤں گا، آپ نے الله تعالیٰ ہے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے دوہارہ ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو وہ پھریہلے کی طرح اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آگیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، اس نے حضرت سارہ ولائل اللہ اللہ کھر دعا کی درخواست کی ، آپ نے پھراس کے لئے دعا کی۔ جب وہ ٹھک ہو گیا تو اس نے اینے دربان کو بلایا اور کہا! تم میرے یاس انسان کو نہیں بلکہ کسی جن کو لے کرآئے ہو۔ پھراس نے آپ کو

"توربیه، اس کا نام ایبهام بھی رکھتے ہیں، وہ بیہ بے کہ ایسا لفظ استعال کیا جائے جس کے دومعنی ہوں، ایک قریب والا اور دوسرا دور والا درانحالیکہ (میتکلم کی) مراد دور والا معنیٰ ہو۔''(مخضرالمعانی ص۲۵۶)

امام فصاحت و بلاغت علامه محمد بن محمد عرفه دسوقی میشاند. اس پر تحشیه

کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

قوله "قريب و بعيل" اى قريب الى الفهم لكثرة استعمال اللفظ فيه و بعيل عن الفهم لقلة استعمال اللفظ فيه و بعيل عن الفهم لقلة استعمال اللفظ فيه فكأن المعنى القريب ساتر للبعيل والبعيل خلفه "ماتن كا قول قريب اور البيد لعنى قبم كقريب بوتا ب، المعنى عيل لفظ كر تت استعال كى وجه سے اور فبم وجه سے اور بم عنى عيل لفظ كر قلت استعال كى وجه سے اور بم وجه سے اور المعنى دور والے معنى كو چهانے وجه سے الا كمة دور والے معنى كو چهانے والا بوتا، حالاتك دور والے معنى كو چهانے والا بوتا، حالاتك دور والا معنى اس كے پيچھے بوتا ہے۔"

توربیکی مثال قران مجیدے ملاحظہ ہو:

السماءبنيناها

''اورآسان کوہمیں نے بنایا۔''

لفظ "بنا" کے دومعنیٰ ہیں:

قریب والا، یعنی اپنے ہاتھوں سے تعمیر کرنا (جیسا کہ معمار کرتا ہے)

مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم میں ایک ایک ایک ایراہیم علیہ ایک ایک میں کہ ابراہیم علیہ ایک میں مرتبہ ایسا کلام کیا کہ اوگوں نے اسے جھوٹ سمجھا ( باوجود اس کے چج ہونے کے ان کے سوا آپ نے بھی ایسا کلام نہ کیا کہ جے لوگوں نے جھوٹ سمجھا۔ حضرت ابراہیم علیہ ایک کی الگ حضرت ابراہیم علیہ ایک کی الگ الگ وضاحت:

يهلاقول''اني سقيم'':

حفزت ابراجیم علیظ کوآپ کی قوم نے جب میلے میں جانے کی دعوت دی تو آپ نے ساروں کو دیکھ کر فرمایا:

ٳڹۣٚٞٞٞٞٞٞٞٞٞڛڡٙؽۘۿؙ

''لعنی میں بیار ہونے والا ہوں۔''

آپ نے بیہ جملہ بطور''توریہ'' کے فرمایا تھا اور توریہ جموث نہیں ہوتا، بلکہ منکلم کے فصیح وبلیغ ہونے کا یہ بین ثبوت اور قادر الکلامی کا شاہکارشار ہوتا ہے۔اور یہ جائز ہے۔

تورىيە كى تعرىف:

قارئین کی آسانی کے لئے توریہ کی تعریف نقل کی جاتی ہے تا کہ

مقصود تبجھنے میں آ سانی ہو:

التورية ويسمى الإيهام ايضاً وهو ان يطلق لفظ له معنيان قريب و بعيد ويرادبه

البعيد

کر کلہاڑا اس بڑے بہت کے کندھوں پر رکھ دیا کہ جس کو وہ نمرودی اپنا بڑا خدا تجھتے تھے۔ قوم جب واپس آئی اور اپنے جھوٹے خداؤں کا بہحشرنشر دیکھا تو غضب ناک ہوکرایک دوسرے کو یو چھنے لگے کہ بیکام کس نے کیا ہے؟ کسی نے کہا یہ ابراہم نے کیا ہوگا آپ کو ہلا کر انہوں نے آپ سے جب یو چھا تو آپ نے اس وقت بہ جملہ ارشاد فرمایا: بل فعله كبير همرهذا ''لعنی ان کے بڑے نے یہ کما ہوگا۔'' اب کم ظرف اور گندی ذہنیت کے لوگ سمجھے کہ آپ نے بیرجھوٹ بولا، حالانکہ اس کا بہمطلب ہر گزنہیں۔ امام رازی میشند اس فرمان کے مختلف مطالب بیان کرتے ہیں ملاحظه ہوں تا کہاں فرمان کا صحیح مطلب نکھر کرسامنے آ سکے۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اولاً علم بیان کی مشہور صنعت "تعریض" کی وضاحت کر دی حائے تا کہ ہمارے قارئین باآسانی آنے والےمضمون کوسمجھ سکیں۔ تعریض کی وضاحت: دروس البلاغه میں ہے: وهو امألة الكلام الى عرض اى ناحية، كقولك لشخص يضر الناس "خير الناس من بنفعهم " تعریض یہ ہے کہ کسی جانب ڈھال کر کلام کرنا جیسا کہ تو

بعید والا، یعنی اپنی قدرت کا ملہ ہے بنایا، آیت میں یہی معنی مراد ہے۔ اس تحقیق کے بعد ثابت ہوا کہ ابراہیم عالیاً کا فرمان "انی ستقیم بھی بطور توریہ کے تھاجس کے دومعنی ہیں۔ قریب والا: مطلب که میں اِس وقت بہار ہوں دور والا، یعنی میں آئندہ زندگی میں بھی بھی بہار ہونے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم عالیّیا کی مراد یبی دوسرامعنی تھا، مگر کفار پہلے والا اس کی دوسری توجه شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی یوں فرماتے ہیں کہ دلمن بهاروب حالست بسبب كفرشما یا پھرآپ کی مراد پیھی کہتمہارے کفر کی وجہ سے میرا دل بیاراور بری حالت میں ہے۔ (اشعة اللمعات ج ١٩٠٥) شیخ صاحب کی اس توجیه کی روشنی مین'انی سقیم '' کے دومعنی ىيە ہوڭگە قریبی معنی! ظاہری بدن کا بیار ہونا۔ بعیدی معنی: دل کا بهار ہونا حضرت خلیل مَالیُّلا کی مراد دوسرامعنی تھا، اورنمر ودی پہلامعنی سمجھے، یہی مضمون مرقات شرح مشکوۃ میں بھی ہے۔ دوسراقول"بل فعله كبيرهمه": قوم جب ملے پر چلی گئی تو حضرت ابراہیم عَالِيلا نے تمام بتوں كوتور

یہ ثابت کیا کہ ہاں یہ میں نے ہی لکھا ہے تونے اپنے اس جواب سے خود کے کا تب ہونے کی نفی نہیں گی۔

دوسری وجہ:
حضرت خلیل علیہ اللہ جب دیکھا کہ ان لوگوں نے بتوں کومزین کیا ہوا ہے اور ان کو بہت معظم جانتے ہیں تو آپ کو بہت غصہ آیا اور بید دیکھ کر غصہ اور شدید ہو گیا کہ انہوں نے بڑے بت کو کچھ زیادہ ہی مزین کیا ہوا ہے اوراس کی زیادہ تعظیم بحالاتے ہیں توسب بتوں کوتوڑ کر۔

> فأسند الفعل اليه لانه هو السبب في استهانته بها وحطمه لها والفعل كما يسنى الىمباشر لايسندالى حامله

> ''اپنے فعل کو بت کی طرف منسوب کر دیا، کیونکہ ان کو ذلیل کرنے اور توڑنے کا وہی سبب بنا تھا۔ کیونکہ جس طرح کام کی نسبت اس کے کرنے والے کی طرف کی جاتی ہے یونہی فعل کی نسبت اس پر ابھارنے والے کی طرف بھی کر دی جاتی ہے۔''

> > تیسری وج<u>ه:</u>

آپ کا بہ کلام ان کے مذہب کے مطابق تھا کہ جب تم اس کو خدا سمجھتے ہوتو یہ کام بھی ای نے کیا ہوگا۔

> فأن من حق من يعبد ويدعى لها الها ان يقدر على هذا او اشدمنه ''لعنی وہ کہ جس کوتم عبادت کامستحق اوراینا خدا سمجھتے ہو، وہ

لوگوں کو نقصان پہنچانے والے شخص کو کیے کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔'' (11200)

پنجانی میں کہتے ہیں:

" آکھے تی نوں تے سمجھائے نُوں نو''

یعنی ساس بات اپنی بیٹی ہے کرتی ہے لیکن سمجھاتی اپنی بہوکو ہے،

یعنی کلام ڈھال کے کرتی ہے۔

حضرت ابراہیم عَلَیْلاً کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ آپ اپنی ذات سے صادر ہونے والے فعل کو بت کی طرف منسوب کریں، بلکہ آپ نے اس سے ا پنی ذات مراد لی اورآپ کا یہ کلام بصورۃ تعریض تھا، تا کہاُ س کے ذریعے

ان پر ججت قائم کر سکیں اور انہیں (ان کے شرک پر) رسوا کر سکیں، بیاسی طرح ہے کہ جیسے تو نے ایک بہترین خطاکھا اور تو انچھی لکھائی میں بہت مشہور بھی ہواور تیرا وہ دوست جوان پڑھ ہے اور اچھے طریقے سے لکھ پڑھ بھی نا

سکتا ہو، وہ تجھ سے یو چھے۔

أأنت كتبتهذا " کیا یہ تونے لکھاہے؟"

اورتواہے(بطورتعریض کے) کیے بل كتبتهانت

«نہیں بلکہ وہ تونے لکھاہے۔''

گویا کہ تونے اینے اس جواب سے اس کا استہزاء کرتے ہوئے

چھٹی وجہ: کلام کے اندر تقدیم و تاخیر ہے، گویا کلام کی اصل عبارت یوں ہے گی: قال بل فعله كبير همر هذا ان كأنوا ينطقون فأسئلو همر "آپ نے فرمایا کہ ان کے اس بڑے نے کیا ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے یو چھاو۔ فتكون اضافة الفعل الى كبير همرمش وطأ بكونهم ناطقين فلما لم يكونوا ناطقين امتنعان يكونو فاعلين "لین تعل کی نسبت ان کے بڑے بت کی طرف مشروط طور ير ہے كہ اگر يہ بولتے ہيں، تو جب يہ بولنےكى طاقت نہیں رکھتے تو ان کا پیکام کرنا بھی ناممکن ہے۔'' ساتویں و<u>جہ:</u> اس کی ایک قرأت یوں ہے فعلّه کید هد، اس کے مطابق مطلب یوں ہوگا: فلعل الفاعل كبيرهم، شائديهكام كرنے والا برا جو( تغییر کبیرج ۸،ص ۱۵۷،۱۵۷، مکتنبه علوم اسلامیه ) حضرت امام رازی میشاند اس پر مزید محققین کا اتفاقی نظریه پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں: قول كأفة المحققين أنه ليس بكذب

بدکام کرنے پر قادر ہونا جائے، بلکہ اس کی قدرت تو اس سے بھی زیادہ ہوئی چاہئے۔(مطلب بیتھا کہ جب اس میں بت کوتوڑنے کی قدرت نہیں تو یہ معبود کیسے بن سکتا ہے۔" چونھی وجہ: انه كناية عن غير من كور اى فعله من فعله وكبير همرهنا "به غیر مذکور سے کنابہ ہے ( یعنی یہاں پر کچھ عبارت مخدوف ہے، اصل عبارت یوں بنے گی) یعنی جس نے پیکام کرنا تھااس نے کردیااور بیان کا بڑا ہے۔'' (مقصد بہ ہے کہ یہ کام تو میں نے کر دیا ہے اب اینے بڑے بت سے یو چھلواگر جواب دینے کی قدرت رکھتا ہےتو) "كبير همر" يروقف إور" بذا" سے نے كلام كى ابتداء ہے، معنی یہ بنا کہ بیکام توان سے بڑے نے کیا ہے، بیتمہارا خداہے اب اس سے یو چھ لو۔ ادعى نفسه لان الإنسان اكبر من كل صنعه کبیرے آپ نے اپنی ذات مراد لی۔ کیونکہ انسان قطعی طور پر ہربت سے بڑا ہے (لیعنی جاندار اور رب کی عطا

ہے کئی قدر توں والا ہے)

ہو.....اور یہ بات تو ہر عامی مسلمان بھی جانتاہے کہ اخوت اسلامی کے طور پر باپ بیٹے کو بھائی بھائی، اور ماں بیٹے کو بہن بھائی کہا جا سکتا ہے۔ انبیاء کی جانب جھوٹ کی نسبت فقط زندیق اور بے ایمان آدمی کرسکتا ہے: حضرت امام رازی میشندیمی معنی بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں: واذا امكن حمل الكلامر على ظاهر لامن غير نسبة الكذب الى الانبياء عليهم السلام فينئذلا يحكم بنسبة الكنب اليهم الا ''لینیٰ جب انبیاء کرام کی جانب جھوٹ کی نسبت کئے بغیر کلام کواس کے ظاہر پرمحمول کرناممکن ہوتو اس وقت انبیاء کرام پینا کی جانب جھوٹ کی نسبت فقط زندلق اور بے ایمان مخص ہی کرسکتا ہے۔" (تفیر کبیرج ۲، ص ۱۵۱) اعتراض از مرزائی قوم، '' که چند ایک مقامات پر حجوث بولنے کی اجازت تو نبی اکرم سالٹھالیٹی نے خود دی ہے تو اگر مرزا صاحب سے کوئی حجموث ثابت ہو جائے تو ان کی نبوت کے منافی کیونگر ہوگا؟'' جواب نمبرا: قارئين! جواب ہے قبل وہ مطلوبہ حدیث ملاحظہ ہو: عن اسماء بنت يزيد قالت قال رسول

"محققین کا قول میری ہے کہ حضرت ابراہیم عالیاً کا میر فرمان جھوٹ نہیں تھا۔'' (ایساً ص۱۵۵) انبیاء کرام کوجھوٹا کہنے کی بجائے راویوں کوجھوٹا کہنا زیادہ بہتر ہے: حضرت امام رازی مشالله فرماتے ہیں: فلأن يضاف الى رواته اولى من ان يضاف الى الانبياء عليهم الصلة ةوالسلام ''(لِعِنِي الرَّكُونِي التِي روايت ہو کہ جس میں انبہاء کرام کی حانب جھوٹ منسوب ہونے کا شبہ ہوتو) اس صورت میں اس کے راویوں کو جھوٹا کہنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ انبیاء کا جھوٹا ہونا محال ہے۔''(ایضا ص۱۵۶) تيسرا قول''اختي'' حضرت ابراہیم عَالِیّلاً کا تیسرا فرمان جوآپ نے اپنی زوجہ حضرت سارہ ولائٹا کے بارے فرمایا کہ''اختی'' یہ میری بہن ہے، یہ بھی بطور تورید کے تھا کہ جس کے دومعنی ہیں: نمبرا: قریبی معنی:نسبی بهن ہونا نمبر ۲: بعیدی معنی: اسلامی بهن ہونا توآپ نے بھی بید دوسرامعنی مرادلیا تھا، آپ کی بیمراد نتھی کہ بیہ میری نسبی بہن ہے، بلکہ بیمطلب تھا کہ بیمیری رشتہ اسلامی میں بہن ہے۔ جیبا کہاس پرآپ کا صراحتاً فرمان موجود ہے کہآپ نے حضرت ساره وللهُجُنَّا كوخود فرمايا تقا"انك اختى في الاسلام" تو اسلام ميس ميري بهن

جواب نمبر ۲:

اور گر حدیث اپنے ظاہر پر ہی محمول کی جائے تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تین حالتیں ضرور تا ثابت ہوتی ہیں، اب اس پر قیاس کرتے ہوئے اس رخصت کے لئے دیگر حالتوں کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ مشہور اصول ہے کہ:

> ماثبت بالضرورة يتقدر بقدرها دويني جو چيز ضرورة ثابت مو، وه بس اتن مقدار ہی ثابت موتی ہے (اس سے زیادہ نہیں) (ہدایہ شریف، کتاب الکرامة عرس ۲۲۳)

جہاں تک معاملہ مرزا غلام قادیانی کا ہےتو اس نے اگر بس انہیں تین صورتوں میں جھوٹ بولا ہوتا تو الگ بات تھی، اس کذاب نے تو اپنی ساری زندگی جھوٹ بول بول کر یہ ثابت کر دیا کہ اس کی زندگی اور ذات

حجوث کا استعارہ ہے۔

جواب نمبر <del>سا:</del>

مرزاغلام قادیانی کے بیاعتراض کرنے والے چیلوں کوہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ بیاعتراض کرنے سے قبل اس بارے اپنے مرزاصاحب کی رائے تو جان لیتے کہ تم اسے جھوٹ بولنے کی رخصت دینے پہتلے ہوئے ہو، اور وہ اس بارے کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے:

> '' جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔'' '' جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔''

(روحانی خزائن ج۷۱،ص۷۰ ۴، اربعین نمبر ۳،ص۲۱)

الله الله الله الكنب الافي ثلاث يحدث الرجل امرأته ليرفيها والكنب في الحرب. والكنب يصلح بين الناس

حضرت اساء بنت يزيد رفيانتها سيمروي ہے كہتى ہيں كه نبى كريم سالفظاتيا لم

نے فرمایا:

تین حالتوں کے سوا جھوٹ جائز نہیں (وہ تین حالتیں یہ ہیں) آدی اپنی ہوی کوخوش کرنے کی خاطر کوئی بات کرے اور جنگ میں بولا

جانے والاجھوٹ اور وہ جھوٹ جولوگوں کے مابین صلح کروانے کے لئے بولا

جائے۔(جامع ترندی ج۲ ہے)

حدیث مذکور کے تحت مجمع البحار میں ہے:

قيل ارادة المعاريض الذي هو كذب من حيث يظنه السامع وصدق من حيث يقوله

القائل

"لعنی نبی کریم سائت ایلی نے جوان تین حالتوں میں اجازت دی ہے تو) اس سے آپ کی مراد وہ کلام ہے جو بصورت تعریض ہو (تعریض کی وضاحت گزر چکی، فیضی) یعنی ایسا کلام کہ جس کو سننے والا جھوٹ گمان کرتا ہے، حالانکہ

وہ بولنے والے کے اعتبار سے سیج ہوتا ہے۔'' ( رموتہ زیر جدا صدر رہ نے

(جامع ترندی ج۲،۳۴، حاشینمبر۲)

اس شخقیق سے ثابت ہوا کہ میصور تیں بھی جھوٹ نہیں کہلائیں گی، بلکہ تعریض ہونے کے سب سے ہی ہوگی۔



المروہ کہا جاتا ہے۔ یہ گروہ مرزا غلام قادیانی کو نبی بھی مانتا ہے۔ میسج موعود بھی اور مہدی بھی مانتا ہے۔ میسج موعود بھی اور مہدی بھی ، الغرض اس کے تمام دعاوی کوسچا مانتے ہیں اور دوسرا گروہ ''لہوی'' کہلاتا ہے، اس کی قیادت مولوی محمعلی نے کی تھی۔ یہ گروہ مرزا قادیانی قادیانی کومہدی اور میسج توتسلیم کرتا ہے، لیکن نبی تسلیم نہیں کرتا، یہ گروہ قادیانی کے لئے''مجدد'' کی اصطلاح استعال کرتا ہے۔

### كذاب مرزاك كذاب خلفاء:

کیم نورالدین قادیانی کا خلیفه اول بنااس کی زندگی میں ہی، بلکہ قادیانی اکثر کلیم نورالدین قادیانی کے مشورے سے کام کرتا تھا، کلیم نورالدین و لیے تو مرزا قادیانی کے خاندان سے نہیں تھالیکن بعد میں وہ قادیانی کا رشتہ دار بن گیا تھا، یعنی کلیم نورالدین کی لڑکی سے قادیانی کے لڑکے بشیرالدین ہی خلیفہ ثانی کی شادی ہوئی تھی پھراس کے مرنے کے بعد مرزا بشیرالدین ہی خلیفہ ثانی بنا۔ پھر بشیرالدین کے مرنے کے بعد مرزا ناصر احمد خلیفہ ثالث بنا اور یہ وہی شخص ہے جو ۲۵ ماء میں پاکتان کی قومی اسمبلی میں پیش ہوا تھا، پھر ناصر احمد کے مرنے کے بعد مرزا طاہر احمد خلیفہ رائع بنا، اب ان کا خلیفہ مرزا ناصر احمد کے مرنے کے بعد مرزا طاہر احمد خلیفہ رائع بنا، اب ان کا خلیفہ مرزا مرور ہے اوراسے خلیفہ خاص کہا جاتا ہے۔

### مسُله حتم نبوت:

عبد نبوی سان فالیا ہے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کا اس بات پرا تفاق رہا ہے کہ نبی کریم سان فالیا ہے چونکہ خاتم النبیین ہیں اس لئے اب مصطفیٰ کریم سان فالیا ہے کہ بعثت کے بعد کسی کے سر پر نبوت کا تاج نہیں رکھا جائے گا مرزا غلام احمد قادیانی نبی اکرم سان فالیا ہے کو خاتم النبیین تو مانیا ہے لیکن اس کا قارئين كرام!

غدارِ اسلام مرزائے قادیان نے یوں تو درجنوں جھوٹے وعوے کئے (ان میں سے چندایک ذکر بھی کئے گئے) جواپنے جھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک نتائج کے بھی حامل ہیں، مگر اس کے وہ دعوئے کہ جو امت مرحومہ کے اتحاد کے لئے زہر قاتل ، ایمانیات کے منافی اور انتشار و افتر اتی کے محرکات ہیں، ان میں سے سرفہرست اس کا جھوٹا دعوکی

نبوت ورسالت ہے۔

اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آخر میں مختصر طور پراس کا بھی رد بلیغ کردیا جائے، تا کہ ہمارے مسلمان بھائی کفروشرک کی سیاہ دنیا مرزائیت کے سامیم خوص سے نے سکیں۔

### فتنهٔ مرزائیت کامخضرتعارف:

آج سے تقریباً پونے دوسدیاں قبل ایک فتنہ پیداہوا، جس کا بانی مرزا غلام احمد قادیائی ۱۸۳۹ء کے آخر میں یا ۱۸۴۰ء کی ابتداء میں ہندہ مندوستان کے ضلع گرداس پور کے ایک گاؤں قادیان میں پیداہوا۔ مرزا غلام قادیائی کے باپ کا نام ہے غلام مرتضیٰ اور اس کی مال کا نام ہے چراع بی بی، مرزا غلام قادیائی ۲۲ مئی ۱۹۰۸ء کو لا مور میں فوت ہوا، اور اس کی لاش کو بذریعہ ٹرین قادیان لایا گیا اور وہاں پر ہی اسے دفن کیا گیا۔

# مرزائيت كى تقسيم:

مرزا غلام قادیانی کے ماننے والوں کے دوگروہ ہیں، ان میں بڑا گروہ وہ ہے جس کی قیادت اس کے خاندان کے پاس ہے، جسے'' قادیانی''

اجرائے نبوت کے عقلی اور ممکنہ اسباب کی روشنی میں نبی کریم سالٹھالیا کی ختم نبوت کا ثبوت:

يهلاسبب:

یہ تھا کہ پہلے نبی کی تعلیم مٹ گئی ہو، اس کا کہیں کہیں اند پند بھی نہ ماتا ہو۔ یا اس میں اس قدر تحریف (تبدیلی) ہو چکی ہو کہ اصل تعلیم اس میں گم ہوکررہ گئی ہواوراس کو پھر صحیح شکل میں پیش کرنے کی ضرورت ہو۔

نبی اکرم سال تھا ہے جو تعلیم اور ہدایت لے کر اس دنیا میں مبعوث ہوئے، بحد للہ وہ قرآن مجبد کی شکل میں اس طرح محفوظ ہے کہ اس کا ایک

حرف یا نقط بھی صدیاں گزرنے کے باوجود ندمٹ سکا۔

الله تعالیٰ فرما تا ہے:

اِتَّا نَحْيُ نَرَّلْقَا اللِّي كُرَ وَاِتَّالَهُ لِخَفِظُونَ۞ (جَر، آيت: ٩)

ترجمه كنز الايمان: "ب شك بم نے اتارا ب يه قران اور بے شك بم خوداس كے نگہان بيں ـ "

دوسراسبب:

پہلے نبی کی تعلیم میں کی بیشی کی ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کر میر میں کی سیائی آپ جو تعلیم لے کر تشریف لاکے اس میں کسی مینی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ پی تعلیم انتہائی اعلیٰ درجہ کی کامل واکمل ہے۔

معنی آخری نبی کی بجائے افضل کرتا ہے، یعنی ایسا نبی کہ جس کے فیض سے نبوت آگے چلے تو وہ ای بنیاد پر نئے نبی کے آنے کا قائل ہے۔
ہمارا دعوی اور ایمان میہ ہے کہ حضرت محمصطفیٰ النہ اللیلی کے بعد کسی کو بھی نبوت کا عطا ہونا عقلاً (یعنی عقل کا تسلیم کرنا) اور نقلاً (یعنی قرآن و حدیث) باطل ہے لہٰذا اب جو شخص بھی اپنے لئے یا کسی اور کے لئے اجرائے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ قرآن و سنت اور شریعت بیضہ پر بہتان باندھتا ہے اور دائرہ اسلام سے با تفاق امت خارج ہوگا۔

اجرائے نبوت کاعقلی بطلان: نی آخرالزماں مجدع بی سابھاتیج

نبی آخر الزماں محمد عربی سالتھا ہیں کے بعد کسی کو نبوت کا ملنا عقل کے بھی خلاف ہے، یعنی عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔

کیونکہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے آنے کے تین (۳) سبب ہو سکتے ہیں:

نہ ہوں۔ نمبرا۔ پہلے نبی کی تعلیم مٹ گئ ہو، اس کا کہیں اند پند بھی ندماتا ہو یااس میں اس قدرتحریف (تبدیلی) ہو چکی ہو کہ اصل تعلیم اس میں گم ہو کررہ گئی ہواوراس کو پھر صحیح شکل میں پیش کرنے کی ضرورت ہو۔

نمبر ۲۔ پہلے نبی کی تعلیم میں کی بیشی کی ضرورت ہو۔ نمبر ۳۔ پہلے نبی کی تعلیم ایک خاص قوم اور خاص علاقہ کے لئے ہودوسرے علاقوں اور دوسری قوموں کے لئے الگ نبی کی ضرورت ہو۔

علانوں اور دومری و موں سے سے الک بی می سرورے قار ئین کرام!

مندرجہ بالا تینوں اسباب میں سے اب کوئی بھی وجہ موجود نہیں اس لئے عقلاً کسی نئے نبی کا آنا ناممکن ہے۔

خوشخېرې د بټااو ډرسنا تا-" (سورة سا:۲۸) پھرارشادفرمایا: تَابِرُكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَنِيْرًا أَنْ ترجمه كنز الايمان: براى بركت والاب كهجس في اتارا قرآن اینے بندہ پر جو سارے جہان کو ڈر سانے والا هو\_" (فرقان:۱) وَمَأَارُسَلُنكِ إِلَّارَ حُمَّةً لِّلْعُلَمِينَ ١ ترجمه كنز الايمان: "اورجم في تهيس نه بهيجا مكر رحمت سارے جہال کیلئے۔" (سورۃ الانبیاء:۱۰۷) اصالت کل امامت کل سادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لئے (اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخاں بریلوی) مندرجہ بالا نصوص کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی مکرم سال فالیالیم کی نبوت ورسالت قیامت تک کے لئے ہے اور ہر قوم اور ہر علاقے کے لئے ہے۔اب کسی نٹے نبی کوتسلیم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ شریعت مصطفوی سائٹھا ایٹم منسوخ ہو چکی ہے، نعوذ باللہ من ذالک اجرائے نبوت کانقلی بطلان: اس مئلہ میں سب سے پہلے چندایک قرآنی آیات سے اسدلال

رب تعالی فرما تا ہے: ٱلْيَوْمَر ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ (الدور آيت) ترجمه كنز الايمان: "آج ميں نے تمہارے لئے تمہارا وین کامل کردیا۔" اس پرشاہدہے۔ یہ تھا کہ پہلے نبی کی تعلیم ایک خاص قوم اور خاص علاقے کے لئے ہواور دوسرے علاقوں اور دوسری قوموں کے لئے الگ نبی کی ضرورت ہو۔ نی اکرم طافظاتیا کم ایک قوم یا مخصوص علاقے یا مخصوص زمانے کے لئے تشریف نہیں لائے بلکہ آپ کی نبوت تمام دنیا کے لئے اور قیامت تك كے لئے ہے۔اس كے ثبوت كے لئے درج ذيل نصوص ملاحظه مول: ارشادربانی ہے: قُلْ يَائِّهَا النَّاسُ إِنَّىٰ رَسُولُ اللهِ الدَّكُمْ بَهِ يَعًّا ترجمه كنز الايمان: "تم فرماؤ الے لوگو ميں تم سب كي طرف اس الله كارسول ہوں \_'' (اعراف: ۱۵۸) پھرفرمایا: وَمَأَ ٱرْسَلْنْكَ إِلَّا كَأَقَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَنِيْرًا ترجمه كنز الإيمان: ''اورام محبوب ہم نے تم كونه بھيحا مگر

الی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے

اس اصول کے مطابق ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی كريم سال فاليلم جن يربي آيت نازل موئى بے نے اس كاكيامعني بيان فرمايا؟ آنجناب سأبين اليه فرماتے ہيں: انه سيكون في امتى ثلثون كذابون كلهمر يزعم أنه نبي الله و انا خاتم النبين لا نبي "يقيناً ميري امت مين تيس (٣٠) جھوٹے بيدا ہول گے ان میں سے ہرایک پیر گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبین ہوں میرے بعد کوئی نی نہیں ہے (یعنی میرے بعد کسی کے سریر نبوت کا تاج نہیں کھا (-1826 (تربذي ج٢ بص ٣٥، الواب الفتن ، ابوداؤ د ج٢ بص ٢٣٣٠، مشكوة ص ٣٩٥) معلوم ہوا خاتم النبيين كامعنى خودصاحب قرآن سالنا اللہ كے نزديك ہے وہ ذات جس کے بعد نبی نہ ہو یعنی وہ آخری ہو۔ اس آیت کا ترجمه مرزے کی قلم سے ملاحظہ ہو: ''محد سالین الیلم تم ہے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول الله بین اورخم کرنے والا بے نبیوں کا یہ آیت صاف دلالت کر رہی ہے کہ جارے نی سانٹھا آپیٹر کے بعد کوئی رسول د نیا میں نہیں آئے گا۔'' (روحانی خزائن ج ۳،ص ۱۳۸، از الداو پام ص ۱۱۳) پھر کچھ سطروں کے بعد لکھا:

کیا جائے گا، پھر احادیث رسول ساہٹھاتیلم سے اور پھر اجماع امت ہے۔ واللّدالموفق\_ عقيده ختم نبوت از قرآن مجيد: ارشادر مانی ہے: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبَأَ آحَدٍ مِّنَ رِّجَالِكُمْ وَلكِنَ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا اللهُ ''اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو'' خاتم انتہین'' کے اعزاز سے نوازا ہے، اب جو کوئی بھی نبی کریم سالتھ اليہ کے آخری نبی ہونے کا انکار کرتا ہے وہ اس آیت کا منکر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔" (احزاب:۰٠) خاتم النبيين كامعنل: تمام مفسرین کا اس بات پراتفاق ہے کہ قرآن مجید کی وہ تفسیر جو سیدعالم سالٹھا ایلم نے بیان فرمائی ہے ایک ایسی تفسیر ہےجس میں قطعاً کسی قشم کا شک نہیں کیا جا سکتا اور ایسی تفسیر قرآن مجید کی بہترین تفاسیر میں ہے اس بات کومرزاغلام قادیانی بھی تسلیم کرتا ہے، چنانچہ وہ لکھتا ہے: ''ملھھ کے بیان کردہ معنوں پرکسی اور کی تشریج وتفسیر ىر گزمعتىزىنىن" (اشتهارمورند ١٨ اگست ١٨٨٤ تبليغ رسالت ج اجس١٢١)

ترجمه كنز الإيمان: اورہم نے اسے اسحاق اور لیقوب عطا فرمائے اور ہم نے اس کی اولا دمیں نبوت رکھ دی۔'' اس آیت کریمہ سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ ابراہیم عَالِیَا کے بعد جس کو بھی نبوت ملی وہ آنہیں کی اولا دبیں سے تھا، ان کی اولا د سے باہر کسی کو بھی نبوت نهيس ملى اور مرزا غلام قادياني، حضرت ابراهيم عَالِيْلِا كي اولاد اورنسل سے ہے جی نہیں، کیونکہ نہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہے اور نہ بنی اسمعیل میں سے ہے۔ بلکہ بیتومغل خاندان سے ہے۔ بایں وجہ بفض محال اگر نبی کریم سلانی آیا کے بعد کسی کو نبوت ملنی بھی ہوئی اور بفرض محال سلسلہ نبوت حاری بھی ہوتا تو بھی مرزاغلام قادیانی کے نبی ہونے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ عقبيدةُ ختم نبوت از احاديث رسول صلَّاليُّهُ لِيَهِمْ: حضرت ابو ہریرہ فٹالنیڈ سے مروی ہے کہ آپ سالٹھ ایسلم نے فرمایا: فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بألرعب واحلت لى الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا و ارسلت الى الخلق كأفة وختم بي النبيون ''میں تمام انبیاء پر چھ(۲) وجہ سے فضیلت دیا گیا ہوں مجھے جامع یا تیں عطا فرمائی گئیں اور رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے اور میرے لئے قیمتیں حلال کر دی گئی ہیں اور میرے لئے زمین یاک کرنے والی اور سجدہ گاہ بنیادی گئی ہے اور مجھے سب مخلوقوں کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھ پر انبیاء ختم کر دیئے گئے ہیں (یعنی

''اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت تا قیامت منقطع ہے۔'' (وحانی خزائن ج ۳۶ ص ۴۳۲ ، ازاله او پام ص ۱۱۳) الله تعالیٰ پھرفر ما تاہے: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَّا اتَّيْتُكُمْ مِّنُ كِتْبِوَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُهْ رَسُوْلُ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمُ (سورة العمران: آيت: ٨١) اس آیت کا ترجمه مرزا قادیانی نے یوں کیا ہے: "اور یاد کرجب خدانے تمام رسولوں سے عبدلیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دونگا اور پھر تمہارے آخری زمانہ میں میرا رسول آئے گا جوتمہاری کتابوں کی تصدیق كرے گا۔ " (رحانی خزائن ج۲۲ بس ۱۳۳، حقیقة الوی ص ۱۳۰) آیت بالا میں ختم نبوت برحرف' نشم' سے استدلال کیا گیا ہے کہ ثم کا مطلب ہی ہیہ ہے کہ اس سے پہلی چیز پہلے ہواور بعد والی بعد میں۔ (كت عامه لغت) گویا به رب تعالی کی طرف سے اعلان ہے کہ سب نبیوں کو کتاب و حكمت يبلي ملے گى، پھر ان سب ك آخر ميں امام الانبياء والرسل سائفاتيا يہ تشریف لائیں گے۔ ایک اور مقام په فرمایا: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْلِقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُعِيَّ تَكُورُ (سورة عنكبوت، آيت:٢٤)

میں نے آکراس خالی جگہ کو بند کیا ہے، میرے ذریع اس عمارت کو ممل کیا گیا ہے اور مجھ پررسولوں کی انتہاء ہوئی ہے میں عمارت نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں اورمیں ہی تمام انبیاء کا خاتم ہوں۔'' (مشكوة ص ۵۱۱ بخاري ومسلم) امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ آپ الٹھالیلی نے فرمایا: كأنت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلكنبي خلفه نبي ولانبي بعدى ''انبیاء بنی اسرائیل کی ساست فرماتے تھے، جب ایک نی تشریف لے جاتا تو اس کے بعد دوسرا آجاتا، اور میرے بعد کوئی نی نہیں (میں آخری نی ہوں)'' (بخاری شریف، ج۱،ص۱۹۹) حامع ترمذي ميں سے: ان الرسالة والنبوة قدا نقطعت فلارسول بعدىولانبي " بے شک رسالت و نبوت اب ختم ہو گئی ہے اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ ہی نی۔'' (ترمذي شريف ج٢ بص٥١) قارئين كرام! بطور نمونہ کے ہم نے چندایک قرآنی آیات اور احادیث نقل کی

بین، ورنه مئله ختم نبوت پر قرآن وسنت کی سینکرون نصوص دلالت کرتی

میں آخری نبی ہوں)''(صحیح مسلم جا ہم ۱۹۹) حضرت جابر بطالتُونُ ہے رویت ہے کہ آنجناب سالٹھالیا ہم نے فرمایا: انا قائد المرسلين ولا فخر واناخاتم النبن ولافخروانأشافعومشفعولافخر ''میں سب رسولوں کا امام ہوں یہ بطور فخر کے نہیں کہتا اور میں سب نبیوں کا خاتم ہوں یہ میں بطور فخر کے نہیں کہتا اور میں شفاعت کرنے والا ہوں جس کی شفاعت قبول کی حائے گی اور یہ بطور فخر کے نہیں کہتا۔" (سنن داری (51,709,001) مشكوة شريف ميس بكرآب سالي اليم في فرمايا: مثلى ومثل الانبياء كمثل قصرا حسن بنيانه ترك منه موضع لبنة فطأف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه الاموضع تلك اللبنة فكنت انأسدت موضع اللبنة ختم في النبوة وختم في الرسل وفي لفظ للشيخين فأنأ اللبنة وانأخأتم النبيين "میری اور دیگرتمام انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک انتہائی خوبصورت محل بنایا گیا ہواور اس میں ایک اینٹ کی حگہ خالی چھوڑ دی گئی ہو، دیکھنے والے اس کے ارد گرد پھر س اوراس کی خوبصورتی پرتعجب کر س سوائے اس اینٹ کی جگہ کے (لیعنی وہ کہتے ہیں کاش یہ بھی گلی ہوتی) پس

ہے اور اس کا مرادی مفہوم یہی ہے، اس میں کوئی تاویل اور تخصیص نہیں اور منکرین کے کفر میں قطعاً اور اجماعاً کوئی شك نېيل ـ " (شفا شريف ج٢ ، ٣٢ م) حضرت امام غز الی میتالله فرماتے ہیں: ان الامة فهمت بألاجماع من هذا الفظومن قرائر احواله أنه فهم عدم نبي بعده ابدا وعدمر رسول الله ابدا وانه ليس فيه تأويل ولاتخصيص "لین بے شک امت نے اجماعی طور پران الفاظ سے اور آپ کے احوال کے قرائن سے یہی سمجھا ہے کہ آپ سالٹھ الیا ہے بعد ابد تک کوئی نبی نہیں اور ابدتک کوئی رسول نہیں اور اس میں کوئی تاویل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تخصیص ہے۔'' (الاقتصاد فی العقائدص١٢٥) فتح باب نبوت یہ بے حد درود ختم دورِ رسالت يه لاكھول سلام عقيده ختم نبوت ازقكم مرزا غلام قاديانى اور منكر ختم نبوت کے بارے مرزا کا فتو گی: مرزا غلام قادیانی عقیدہ ختم نبوت بیان کرتے ہوئے اورختم نبوت کے منکر کی بارے فتوی دیتے ہوئے کہتا ہے: ''اور خدائے تعالی جانتاہے کہ میں مسلمان ہوں اور ان

ہیں، تفصیل کے لئے خصوصاً امام اہلسنّت اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخاں بريلوي كي تصنيف لطيف" جزاء الله عدوه بأبائه ختم النبوة اور ديكر تصنيفات علماءا بلسنت ملاحظه ہوں۔ عقيده حتم نبوت از إجماع امت: ہم شروع میں وضاحت کر چکے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت پرکل امت کا اجماع قائم ہے، یعنی دور صحابہ ہے لے کر ہر دور کے علماء حق اور مسلمانان سنجح الاعتقاداس عقيدے يرمنفق ہيں۔ دلائل ملاحظه ہوں: حضرت قاضی عباض مالکی عباللہ فرماتے ہیں: اخبرأنه: خاتم النبيين لانبي بعده واخبر الله عنه أنه خاتم النبيين وانه ارسل للناس كأفة واجمعت الامة على حمل هذا الكلامر على ظاهرة وان مفهومه المرادمنه دون تأويل ولا تخصيص فلاشك في كفر هولاء الطواف كلها قطعا اجماعا وسمعا "لعنى حضور اكرم سلافياليلم نے خبر دى ہے كه آپ خاتم

النبيين ہيں اورآب كے بعدكوئي ني نبيس ہے اورآب نے

اللہ تعالی کی طرف سے بی خبر ہم کو دی کہ آپ خاتم النہین بیں اور تمام انسانوں کی طرف بھیجے گئے بیں اور پوری

امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ کلام اینے ظاہر پرمحمول

کا دعویٰ نہیں ہے (یعنی میں نہیں کہتا کہ میں نبی ہوں) بلکہ میں ایسے دعویدار کو کافرسمجھتا ہوں..... پھرخود ہی نبوت ورسالت کا دعویٰ کر ڈالا، تو اس طرح وہ اینے ہی فتو ہے کی روشنی میں کا فر ومرتد کھیرا۔ اس كا دعويٰ ملاحظه ہو: "سیا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بهيجا\_" (روحاني خزائن ج١٨ بس١٣٠، دافع البلاء ص١١) پھر کہا: ''اور میں اس خدا کی قشم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرا نام نی رکھا ہے اور ای نے مجھے مسیح موعود کے نام سے ریارا ہے اور اس نے میری تصدیق کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے ہیں جو تین لاکھ تک پہنچتے بل \_' (روحانی خزائن ج۲۲ع ۳۰۵، تتمه حققة الوی س ۸۸) ناشد درورغ

سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں جو اہلسنّت والجماعت مانتے ہیں اور کلمہ طیبہ لا الدالا اللہ تحمد رسول اللہ کا قائل ہوں اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں اور میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسی مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سجھتا ہوں۔'(روحانی خزائن ج مہم ساس آسانی فیملمس م) پھر دوسرے مقام پہ لکھا:

میں نے بار بار بیان کیا اور اپنی کتابوں کا مطلب
سنایا کہ کوئی کلمہ کفر اِن میں نہیں ہے نہ مجھے دعوی نبوت و
خروج از امت اور نہ میں منکر مجزات اور ملائک اور نہ
لیلۃ القدر سے انکاری ہوں اور آنحضرت سی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہوں اور آنحضرت سی اللہ اللہ ہوں اواس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی صلعم خاتم الانبیاء ہیں اور آنجناب کے بعد اس امت
کے لئے کوئی نبی نبیں آئے گانیا ہو یا پرانا ہواور قرآن
کریم کا ایک شعبہ یا نقط منسوخ نہیں ہوگا۔''
کریم کا ایک شعبہ یا نقط منسوخ نہیں ہوگا۔''
کریم کا ایک شعبہ یا نقط منسوخ نہیں ہوگا۔''

مری لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری مرزے غلام قادیانی کا کفروار تداداس کے اپنے قلم سے: قارئین!

ابھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ مرزا خود کہتا ہے کہ مجھے نبوت ورسالت

|                          | 352                                   |
|--------------------------|---------------------------------------|
| عاشية تفسير جلالين       | ارشادالحق رام پوری عشالله             |
| زجمه كنز الايمان         | اعلی حضرت امام احمد رضاخان بریلوی عیش |
| للحيح بخارى              | امام محمد بن اسملحيل بخاري عناللة     |
| للجيح مسلم               | امام مسلم بن حجاج قشيري وهاللة        |
| جامع ترمذی               | امام ابوعيسي تزمذي عيسية              |
| سنن نسائی                | امام عبدالرحمٰن نسائى ومشاللة         |
| سنن ابو داؤ د،           | امام ابوداؤدسلمان بن اشعثِ بُعَاللَهُ |
| سنن ابن ماجه             | امام محمد بن يزيد بن ماجه ويتاللة     |
| مشكلوة شريف              | حضرت شيخ ولى الدين تبريزي مِثاللة     |
| رياض الصالحين            | علامه بحيلي بن شرف النووي عِشالة      |
| مندامام احمد             | حضرت امام احمد بن حنبل عث ي           |
| مندابويعلى               | حافظ احمر بن على منى تميمي وعلية      |
| شعب الإيمان              | حافظ ابوبكر احمد بن حسين بيهقى عيسالة |
| كنر العمال               | علامه على متقى بن حسام الدين مِثاللة  |
| زغیب ور <sub>ز</sub> ہیب | امام ز کی الدین منذری و مثالثة        |
| جامع الاحاديث            | علامه محمد عيسى خال رضوى صاحب         |
| مندا بودؤ د طيالسي       | حضرت امام ابو دؤ د طیالسی چیشاند      |
| فنتخ البارى شرح بخارى    | علامه شهاب الدين احرعسقلاني مِثاللة   |

| مصنف                                              | كتاب كانام        |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| كلام البيءزوجل                                    | رآن مجيد          |
| امام فخر الدين رازي مينية                         | نسير كبير         |
| قاضى ثناءالله يانى پتى مِيناللة                   | نسيرمظهرى         |
| نورالدين على بن سلطان المعروف ملاعلى قارى عِيشا   | نسير ملاعلى قارى  |
| حضرت علامه مفتى احمر يارخال نعيمي عيشاللة         | نسيرنعيمي         |
| حافظ ابوالفد اءعماد الدين ابن كثير محيثاتية       | نسيرا بن كثير     |
| امام محى الدين حسين بن مسعود ومثاللة              | نسير بغوى         |
| علامه الومسعود بن عمادي وشاللة                    | نسير ابوسعود      |
| حضرت علامه شهاب الدين محمود آلوى تواللة           | نسيرروح المعانى   |
| علامه على بن محمد بن خازن وشاللة                  | نبيرخازن          |
| حضرت علامه احمد صاوى مالكي وثالثة                 | نسيرصاوي          |
| ابوالقاسم محمود بن عمرز مخشري                     | نسير كشاف         |
| حضرت علامه جلال الدين سيوطي فيثالثة علامه جلال    | فسيرجلالين        |
| الدين محلى أبيانيا                                |                   |
| حضرت صدرالا فاضل سيدنعيم الدين مرادآ بادي توشاللة | نسيرخزائن العرفان |

| متدرك                        | امام ابومحمه بن عبدالله حاكم نيبشا بورى وشاللة   |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| مجمع الزوائد                 | امام نورالدين على بن ابوبكر بيثى عيسية           |
| حاشيه بخارى                  | احد على سهار نپوري عينية                         |
| حاشيهابن ماجه                | عبدالغني مجددي دبلوي تبطاللة                     |
| اسدالغاب                     | علامه على بن ابوالكرم ابن اثير عيشاللة           |
| مجحم اوسط                    | حضرت امام طبرانی تونیاللهٔ                       |
| تاریخ ابن کثیر               | حضرت علامه ابن كثير عيشة                         |
| تاریخ ابن خلدون              | علامه عبدالرحمن بن خلدون عجيباللة                |
| اظبار الحق                   | مولانا رحمت الله بن خليل الرحمٰن مندى عِينَاللهُ |
| فآویٰ رضوبیشریف جلد ۱۴       | اعلى حضرت امام احمد رضاخان مجتاللة               |
| فآویٰ رضوبیشریف جلد ۱۵       | اعلى حضرت امام احمد رضاخان عِمَّاللَّهُ          |
| الاقتصاد في العقائد          | حضرت امام غزالي حميلة                            |
| سيرت رسول عربي               | علامه نور بخش توكلي وشاللة                       |
| سيرت مصطفل جان رحمت          | علامه محمدعيسلى رضوى قادرى                       |
| تازيا ندعبرت                 | حضرت علامه محمدا كرم الدين زبيرصاحب وثالثة       |
| افادة الافهام                | حضرت محمد الوار الله چشتی حنفی صاحب تشاللة       |
| جزاالله عدوه بإباؤختم النبوة | اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان بریلوی تیشانیة       |
| رداالرفضه                    | اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخاں بریلوی میشانید       |

| عمدة القارى              | حضرت امام علامه بدرالدين عيني محيثالثة              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| نذبية القارى             | حضرت علامه مفتى محمه شريف الحق امجدى مشاللة         |
| صحيح ابن حبان            | علامهاميرعلاءالدين فارى مختاللة                     |
| شرح صحيح مسلم            | حضرت علامه يحيل بن شرف بن نووي محيسات               |
| موطاامام ما لک           | حضرت امام ما لك تِشاللة                             |
| زرقانی شرح موطاامام مالک | علامه عبدالباقى زرقانى وعاللة                       |
| مراة المناجح شرح مشكوة   | حضرت علامه مفتى احمر يار خال نعيمي وشاللة           |
| الا دب المفرد            | حضرت امام بخارى ميشالية                             |
| احياءالعلوم              | امام ابوحامد محمد بن محمد غزالي عشاللة              |
| حاشیه <b>تر</b> مذی      | علامه احمه على سهار نپوري                           |
| حاشيه مشكلوة             | مولا ناارشاداحمه صاحب                               |
| المصنف                   | حضرت امام عبدالرزاق وشاللة                          |
| جامع صغير                | حضرت علامه جلال الدين سيوطى عياللة                  |
| سنن کبری                 | حافظ ابوبكراحمه بن حسين بيهقى عميليا                |
| مرقات شرح مشكوة          | حضرت امام ملاعلی قاری تیتالله                       |
| ولائل الننوة             | حضرت امام بيهقى مجيئة                               |
| شفاء شريف                | حضرت امام قاضى عياض مالكي حِيثاللة                  |
| مدارج النبوة             | محقق على الاطلاق حضرت شيخ عبدالحق محدث دہلوی میشاند |

| مرزاغلام احمرقادياني   | مرة الحق                     |
|------------------------|------------------------------|
| مرزاغلام احمه قادياني  | ی <sup>ےغلط</sup> ی کا ازالہ |
| مرزاغلام احمد قادياني  | زياق القلوب                  |
| مرزاغلام احمه قادياني  | نهادت القران                 |
| مرزاغلام احمد قادياني  | بغة الاسلام                  |
| مرزاغلام احمد قادياني  | تشتی نوح                     |
| مرزاغلام احمه قادياني  | بغام صلح                     |
| مرزاغلام احمه قادياني  | نطبهالهاميه                  |
| مرزاغلام احمه قادياني  | زالداوہام                    |
| مرزاغلام احمه قادياني  | يام الشلح                    |
| مرزاغلام احمد قادياني  | كتاب البربيه                 |
| مرزاغلام احمد قادياني  | تاره قيصربير                 |
| مرزاغلام احمه قادياني  | ساله دعوت قوم                |
| مرزا غلام احمه قادياني | نجام آنهم                    |
| مرزاغلام احمه قادياني  | مميمه آنجام آئقم             |
| مرزاغلام احمد قادياني  | افع البلاء                   |
| مرزاغلام احمه قادياني  | ميمه نزول لمسح               |

| ······· ——                                                    |                      |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کریما سعدی                                                    | حضرت علامه سعا       | ری شیرازی <sup>عیب</sup><br>ر                                                                    |
| مخضرالمعاني                                                   | حضرت علامه سعد       | رالدين تفتازاي مجيةاللة                                                                          |
| حاشيه دسوقى برمخضرالمعاني                                     | علامه محمد بن محمد ع | فيه دسوقى عيب<br>فيه دسوقى ميشاللة                                                               |
| دروس البلاغه                                                  | مفتى ناصف محمد ذ     | يب سلطان محمد                                                                                    |
| المنجد                                                        | لوئس معلوف اليس      | وعی                                                                                              |
| ہدایة النحو                                                   | علامه ابوالحيان ان   | ل عب الله<br>مرى ومقاللة                                                                         |
| شرح مائة عامل                                                 | علامه عبدالقاهرجر    | جانی                                                                                             |
| ·                                                             | كتب مرزائب           | ت                                                                                                |
| كتاب كا                                                       | ام                   | مصنف                                                                                             |
| حقيقة الوحي                                                   |                      | ·                                                                                                |
| خطيفة أكون                                                    |                      | مرزاغلام احمه قادياني                                                                            |
| حقیقة الوی<br>تتمه حقیقة الوحی                                |                      | مرزاغلام احمدقادیای<br>مرزاغلام احمدقادیانی                                                      |
| <u> </u>                                                      |                      | 82                                                                                               |
| تتمه حقيقة الوحي                                              |                      | مرزاغلام احمه قادياني                                                                            |
| تتمه حقیقة الوحی<br>چشمه معرفت                                |                      | مرزاغلام احمدقادیانی<br>مرزاغلام احمدقادیانی                                                     |
| تتمه حقیقة الوحی<br>چشمه معرفت<br>تبلیغ رسالت                 |                      | مرزاغلام احمد قادیانی<br>مرزاغلام احمد قادیانی<br>مرزاغلام احمد قادیانی                          |
| تتمد حقیقة الوحی<br>چشمه معرفت<br>تبلیغ رسالت<br>خدا کا فیصله |                      | مرزاغلام احمد قادیانی<br>مرزاغلام احمد قادیانی<br>مرزاغلام احمد قادیانی<br>مرزاغلام احمد قادیانی |

| مرزاغلام احمدقادياني            | ائخا تمه الاستفتاء   | مرزاغلالم احمد قادياني | اتمام الحجة      |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| مرزاغلام احمدقادياني            | تذكرة الشهادتين      | مرزاغلام احمد قادياني  | فتخ اسلام        |
| مرزاغلام احمدقادياني            | ضرورة الامام         | مرزاغلام احمد قادياني  | آسانی فیصله      |
| مرزاغلام احمدقادياني            | چشمهٔ مسیحی          | مرزاغلام احمد قادياني  | نورالقران        |
| مرزاغلام احمد قادياني           | شحنه <sup>ح</sup> ق  | مرزاغلام احمد قادياني  | حمامة البشري     |
| مرزاغلام احمد قادياني           | نثان آسانی           | مرزاغلام احمرقادياني   | كرامات الصادقين  |
| مرزاغلام احمد قادياني           | ضميمة تحفه گولژوبير  | مرزاغلام احمد قادياني  | مسيح ہندوسان ميں |
| مرزاغلام احمد قادياني           | ليكچرسيالكوث         | مرزاغلام احمد قادياني  | توضح مرام        |
| مرزاغلام احمد قادياني           | تذكره مجموعه الهامات | مرزاغلام احمد قادياني  | اربعین نمبرا     |
| مرزاغلام احمد قادياني           | مجموعه اشتهارات      | مرزاغلام احمد قادياني  | اربعین ۲         |
| مرزابشيراحد بن مرزاغلام قادياني | سلسله احمديي         | مرزاغلام احمدقادياني   | اربعین نمبر ۳    |
| مرزا قاد یانی                   | مكتوبات احمر         | مرزاغلام احمد قادياني  | اربعین نمبر ۴    |
| دوست محمد شاہد قاد یانی         | تاریخ احمدیت         | مرزاغلام احمد قادياني  | ست بچن           |
| مرزاغلام قادياني                | ملفوظات              | مرزاغلام احمد قادياني  | آرييدهرم         |
|                                 |                      |                        |                  |

